حیات ظیل ت

اشت کام اجازت بینی نام کتاب : حیات ظیل ت

انام کتاب : حیات ظیل ت

مؤلف : حفق محیجا و بیر قامی سہار نیوری

9012740658

۱۳۵ : صفحات : ۱۳۸ مصطابق ۱۰۰۷ء

قیمت : کتبیدار الفکر و یو بند

ابتدائي تعليم:

# سوالحی خا که

مولوی خلیل احمه بن بشیراحمه

۳ رفر ورې ۱۹۵۲ء

گاؤں بالو، قصبه گنگوه ، ضلع سهار نپور (يو يي ، انڈيا)

مدرسة فيض انثرف گاؤں بالوضلع سهار نپور (يويي)

ابتدائي فارس تعليم: مدرسه احمد العلوم خانبور، قصبه كنگوه ضلع سهار نبور

عربي تعليم: جامعه مفتاح العلوم جلال آباد ، ضلع شاملی (يو پي) المحت و تدريس: (۱) مدرسه فيض اشرف گاؤن بالو ، ضلع سهار نپور

(٢) مسجد قبرستان والي گاؤں بالو

(٣) مسجد تالاب دالي گاؤں بالو

مسيح الامت حضرت مولانا محمرسيح اللدخان صاحب جلال آبادي

خليفها جل حضرت تحكيم الامت تقانوي قدس سره، بعده مولا نامحم صفي

الله خال صاحب صاحبزاده وجائشين ومجاز بيعت حضرت سيح الامت

نوراللەم قىرەپ

تقوی و پر ہیز گاری، احکام شرع کی مثالی یا بندی، حق گوئی و بیبا کی،

اصلاح امت کی بے پناہ فکراور ہمہوفت اللہ کے ذکر میں مشغولی۔

چار بیٹے (محمہ جاوید قاسمی ، حافظ محمہ امجد ، حافظ محمہ اسلم ، مولوی محمہ

جنید) اورایک لڑ کی (جنیدہ خاتون) بقید حیات ہیں، اور تین بچوں

(محمدا کرم ،محمد انیس، رسله خاتون) کا نابالغی کی حالت میں انقال

ہوچکا ہے۔

سرر بیج الثانی ۲۳۷۱هه،مطابق ۲۴رجنوری ۱۰۱۵ء، بروزسنیچر

گاؤں بالو، پوسٹ مہنگی، قصبہ گنگوہ ضلع سہار نپور (یوپی، انڈیا)

## فهرست مضامين

| هوٹ بولنے پرنگیر                                                                                              | حديث دلدل                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| عاملات کی صفائی                                                                                               | نام ونسب                               |
| ر زِمعیشت                                                                                                     | ولادت کاط                              |
| رض کے سلسلے میں حضرت کامعمول ۲۶                                                                               | وطن کے اف                              |
| تت کی قدر دانی                                                                                                | تعليم ۸ و                              |
| کھیت جاتے اور آتے ہوئے تلاوت                                                                                  | آپ کے اساتذہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ر آن، ذکراورنعت پڑھنے کااہتمام ۴۸                                                                             | دا دامر حوم کا سانحهٔ ارتحال اورآپ کی  |
| رده کا حد درجه ایتمام                                                                                         |                                        |
| لاف شرع رسومات پرنگیر ۵۱                                                                                      | تدريبي خدمات ۱۵                        |
| وسرول کی ایذاءرسانی سے بیخے کاامتمام ۵۱                                                                       | تدریس کے کارآ مداصول ۱۶ د              |
| بامداتعامدات                                                                                                  | آپ کے شاگر د                           |
| وزمره کے معمولات                                                                                              | بیعت وارادت۲۲ ر                        |
| بشرات ومنامات ۵۶                                                                                              | تقوی و پر ہیز گاری ۲۶                  |
| وارق وکرامات                                                                                                  | •                                      |
| ي كل على الله                                                                                                 |                                        |
| ہاری کے زمانے میں حضرت کی حالت                                                                                |                                        |
| نیا سے جانے کا اشارہ اور آپ کی وصیت 🛚 ۲۰                                                                      | ·                                      |
| ماريثهُ وفات ١١                                                                                               |                                        |
| س ما ندگان                                                                                                    |                                        |
| باری کے زمانے میں حضرت کی حالت ۲۰<br>نیاسے جانے کا اشارہ اور آپ کی وصیت ۲۰<br>مادشہ وفات ۱۳<br>این ماندگان ۱۳ |                                        |
| ☆☆                                                                                                            | تصوریر برنگیر                          |
|                                                                                                               | سریاچېرے پر مارنے سے احتیاط            |
| <u> </u>                                                                                                      |                                        |

## حديث ول

بیرد نیا بھی بڑی عجیب ہے، یہاں رات دن، ہرآن، ہرگھڑی آنے جانے والوں کا سلسلہ لگا رہتا ہے، کوئی آتا ہے تو کوئی جاتا ہے، کوئی آتا ہے تو اس پرمسرت ، شاد مانی اور خوشی ہوتی ہے، شیرین تقسیم کی جاتی ہے اور نہ جانے اظہار فرحت وسرور کے کیا کیا طریقے عمل میں لائے جاتے ہیں،اور جب کوئی یہاں سے جاتا ہے،تو ہرطرف صفِ ماتم بچھے جاتی ہے،ہرسورنج وعم کا ماحول ہوتا ہے، ہرکسی کا چبرہ مرجھائے ہوئے بھول کی طرح پژ مردہ ہوتا ہے، جدھربھی دیکھئے تزن والم اپناڈیرہ جمائے ہوئے نظرآ تے ہیں، پھربعض حانے والے تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کو ہفتہ دو ہفتہ ،مہدینہ دومہدینہ یاز یا دہ سے زیادہ سال بھریا در کھا جا تا ہے ، پھروہ گوشہ کم نامی میں ایسے غائب ہوجاتے ہیں کہ لگتا ہی نہیں کہوہ بھی اس دنیامیں آئے بھی تھے،اوریہاں اپنے شب وروز گذار کر گئے ہیں۔ کیکن اللہ کے کچھخصوص بندےا بیے بھی ہوتے ہیں کہ جن کانام یہاں سے جانے کے بعد بھی ہمیشہ زندہ رہتا ہے، سالہا سال گذرنے کے بعد بھی ایبامحسوس ہوتا ہے کہ جیسے کل تک وہ ہمارے باس تھےاورانہیں رخصت ہوئے ابھی کوئی زبادہ وقت نہیں گذرا، یہوہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے مقصد تخلیق کوسمجھا، رازِ حیات سے آشنا ہوئے اور پوری زندگی اسی مقصد اصلی کی تلاش وجنتجو ،اس کی مخصیل اور اس کو یانے کی کوشش میں بسر کی ،ایینے انفرادی واجتماعی ،قو می وملی ، معاشی و مذہبی،ساسی وساجی ہرطرح کےامور میں''ملت بیضاء''،''سنت نبویہ''اور''القرآن'' کواپنا ره نما و پیشوا بنا کرعا جزی وانکساری ،صدق وصفا ،امانت و دیانت ،اخلاص دلگهیت ،تقوی و بر هیزگاری یاک دامنی و یاک بازی اورخشیت وخوف الہی کے ساتھا ہے شب وروز گذارے،صغائر و کبائر ہر طرح کے گناہوں سے دامن بچاتے ہوئے''صراطِمتنقیم'' پر گامزن رہے،مصلحت کوشریعت اور بدعت کوسنت برقربان کر کے آپ صلی اللّٰدعلیہ وسلم اور آپ کے مقدس صحابہ کے اسوۂ حسنہ کے مطابق زندگی گذارنے کواپنانصپ العین بنایا ۔

انہی پا کیزہ نفوس اور پا کباز ہستیوں میں سے ایک میرے والد ماجد حضرت مولا ناخلیل احمہ صاحب نوراللّٰد مرقدہ بھی تھے، گوآپ کا تعلیمی سلسلہ 'عربی پنجم'' تک پہنچ کررک گیا تھا؛ کیکن آپ کی خدا دا د ذہانت ، قرآن وسنت کے مسلسل مطالعہ سے گہری مناسبت ، حضرت میں الامت جلال آبادی فراد دہانت ، قرآن وسنت کے مسلسل مطالعہ سے گہری مناسبت ، حضرت میں مثالی پابندی اور تصوف نور اللّٰہ مرقدہ کی خصوصی توجہ وعنایت ، کتب بینی ، ذکر اللّٰہی ، احکام شرعیہ کی مثالی پابندی اور تصوف وسلوک کے اعمال واشغال سے حد درجہ وابستگی کی برکت سے اللّٰہ تعالی نے آپ کے قلب پر ایسے علوم ومعارف کا درازہ کھول دیا تھا کہ جن تک بہت سے سندیا فتہ فضلاء اور فارغ انتحصیل علماء کی رسائی بھی نہیں ہو پاتی ۔

تقوی و پر ہیز گاری ، حق گوئی و بے باکی ،استغناء و بے نیازی ، تواضع وعاجزی ، دین سے دورلوگوں کو دین کے دورلوگوں کو دین کے دورلوگوں کو دین کے قریب لانے کا بے بناہ جذبہ، اخلاص وللہیت ، امانت و دیانت اور عبادت و ریاضت آپ کے وہ اوصاف ہیں جوآپ کو دیگر ہم عصروں سے متاز کرتے ہیں۔

زیرنظر کتاب میں حضرت والد ماجدنوراللّه مرقدہ کے خاص طور پرانہی حالاتِ زندگی کوزیادہ
اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو دوسروں کے لیے اپنی اصلاح و در تنگی اور موعظت وعبرت کا
ذر بعید ثابت ہوں؛ کیوں کہ انسان کی فطرت ہی کچھالیں واقع ہوئی ہے کہ وہ بعض کا موں کوا پنے
لیے مشکل سمجھتار ہتا ہے، اور اسی بناء پر انہیں اپنے عمل میں نہیں لا پاتا ؛ کیکن جب وہ اپنے ہی جیسے
کسی دوسرے انسان کووہ کام کرتے ہوئے دیکھتا یا سنتا ہے تو اس میں ان کاموں کو کرنے کی ہمت
پیدا ہوجاتی ہے اور اس طرح وہ کام جن کوایک زمانہ تک وہ مشکل اور نا قابل عمل سمجھتار ہا تھا، اس

کوشش تو یہی رہی ہے کہ کوئی بھی بات خلاف واقع نہ کھی جائے ؛لیکن اگرنسیان یا بے تو جہی کی وجہ سے کوئی ایسی چیز کتاب میں آگئی ہو، تو بندہ اس کے لیے اللہ تعالی کے حضور تو بہ واستغفار کرتا ہے اور اس کی بارگاہ عالی میں دست بدعا ہے کہ بندہ کی ہر طرح کی خطا ولغزش پر قلم عفو پھیر کر ، اس کتاب کو حضرت والد ماجد کے لیے ترقی درجات اور قارئین کے لیے اپنی اصلاح و در تنگی کا ذریعہ بنائے۔ (آمین)

محمر جاوید قاسمی ۳۰ رربیج الثانی ۴۳۸ اهر روز اتوار جامعه بدرالعلوم گڑھی دولت کا ندھلہ ضلع شاملی (یوپی)

# ایک متقی ، پر هیز گاراورمثالی انسان

نام ونسب:

مولوی خلیل احمد بن بشیراحمد بن جامودین بن مولی بخش (عرف مولھا) بن بدن۔ آگے کا نسب معلوم نہ ہوسکا۔اس کی بڑی وجہ بیہ ہے کہ آپ کا تعلق' دمسلم گوجز' برادری سے ہے،اور ہمار ہے دیار میں سا دات اور شیوخ کے علاوہ دیگر برا در یوں اور خاندا نوں میں عمو ماً سلسلۂ نسب محفوظ رکھنے کا کوئی خاص اہتمام نہیں کیا جاتا۔

ولادت:

آپاہے آبائی وطن گاؤں بالومیں مرفروری ۱۹۵۲ء میں پیدا ہوئے۔

وطن:

آپ کا وطن گاؤں بالوضلع سہار نپور (یوپی) ہے، گاؤں بالونا نو تہ ہے دی کلومیٹر آگے اور گنگوہ سے ساتھ آٹھ کلومیٹر پہلے، دیو بند روڈ پر جانب جنوب میں، تقریباً ساڑھے تین کلومیٹر کے فاصلے پر، ایک متوسط حالت کا ہندومسلم گوجروں کا گاؤں ہے۔ آپ نے جس گھر میں آنکھ کھولی وہاں خالصہ ڈوبنی ماحول تھا، آپ کے والد جناب بشیر احمد مرحوم پابندِ صوم وصلا قالک با خدا نیک صالح شخص تھے، ناظرہ قرآن کریم اور اچھی خاصی اردوپڑ ھے ہوئے تھے، حضرت سے الامت مولا ناجلال آبادی قدس سرہ سے تعلق خاصی اردوپڑ ھے ہوئے تھے، حضرت سے الامت مولا ناجلال آبادی قدس سرہ سے تعلق خام جال آباد کرشرت سے آیا کرتے تھے۔ میں نے گاؤں اور اطراف کے متعدد ہڑی عمر کے لوگوں سے سنا ہے کہ آپ کو دینی با تیں بتانے اور سنانے کا حد درجہ شوق تھا، جہاں مجھی جاتے ، آخرت اور موت کی یادپر شمتل نظم اور دینی کتب پڑھ کر سناتے تھے۔

تعليم:

آپ نے ابتدائی تعلیم گاؤں ہی کے مدرسہ فیضِ اشرف میں حاصل کی ، قاعدہ اور افروع کے دو پارے حافظ رفیق احمد ملے ولوی سے پڑھے، اور باقی قرآن میاں جی شوکت علی سانگا ٹھیڑوئی کے پاس پڑھا۔ ناظرہ قرآن کریم کے ساتھ، ماسٹر محمد شفیع صاحب ساکن گڑھی دولت کے پاس اردو، درجہ پرائمری تک ہندی اور حساب پڑھا، چوں کہ اُس وفت گاؤں کے مدرسہ میں قرآن کریم حفظ کرانے کا انتظام نہیں تھا، اس لیے آپ قرآن کریم حفظ نہ کرسکے۔

حضرت والدصاحب کوشروع ہی ہے علم دین حاصل کرنے کا شوق تھا، آپ اکثر اپنابیوا قعہ سنایا کرتے تھے کہ:

''جب میں نے گاؤں میں ناظرہ قرآن ، درجہ پنجم تک اردو، ہندی اور حساب پڑھلیا، اس وقت میری گیارہ سال کی عمرتھی ، تو والدصاحب نے محصہ کہا کہ اگرتم چا ہوتو تمہارا چھٹی کلاس میں ' انٹر کالج مہنگی' میں داخلہ کرادوں ، اور اگر عربی پڑھنا چا ہوتو رمضان کے بعد مدرسہ مفتاح العلوم جلال آباد میں داخلہ لے لو، میں نے عرض کیا کہ میں تو عربی پڑھوں گا؛ لیکن چوں کہ وہ سال کا درمیان تھا، اُس وقت جلال آباد میں داخلہ نہیں ہوسکتا تھا، اس لیے والدصاحب نے مجھے فارسی پڑھنے کے لیے مدرسہ احمدالعلوم خانپور بھیج دیا، وہاں میں نے دو تین مہینے ابتدائی فارسی کی پچھ کتا ہیں بڑھیں ۔'

اگلے سال شوال میں آپ نے مدرسہ مفتاح العلوم جلال آباد کے شعبۂ فارسی میں دا خلہ لیا اور سلسل پانچے سال مفتاح العلوم میں رہ کرعربی پنجم تک تعلیم حاصل کی۔ آپ عربی پنجم کے بعد اپنا تعلیمی سلسلہ جاری نہ رکھ سکے، جس کا سبب یہ ہوا کہ اُن دنوں مدرسہ مفتاح العلوم میں ایک طالب علم کے تل کا حادث مرونما ہوگیا، حضرت والدصاحب مدرسہ مفتاح العلوم میں ایک طالب علم کے تل کا حادث مرونما ہوگیا، حضرت والدصاحب

کی عمراُس وفت سولہ یاستر ہ سال تھی ، آپ کے دل پراس خوفناک حادثہ کا بڑا اثر ہوا ، گا اور اس کی وجہ ہے آپ کے دل میں دہشت بیٹھ گئی ، جس کی بناء پراُس کے بعد گھر والوں کی کوششِ بسیار کے باوجود آپ مدرسہ میں نہ جاسکے۔ آپ انہی دنوں کا اپنا یہ وقعہ بیان فر مایا کرتے تھے کہ:

"والدصاحب مجھے لے کرمدرسہ میں میر ہے استاذ مولا ناسمی الله صاحب عرف" چپامیال" برادرِ اصغر حضرت سے الامت کے پاس آئے ، کہ آپ اسے سمجھاد سے کیے این آگے پڑھے سے انکار کررہا ہے ، تو حضرت چپامیال مجھے میرے فارسی کے استاذ حضرت مولا ناسید عابد حسین صاحب (جو چھوٹے مولوی صاحب کے نام سے مشہور سے اور حضرت سے الامت کے درسی مولوی صاحب کے نام سے مشہور سے اور حضرت سے الامت کے درسی ساتھی اور مجھ پر بہت شفیق سے ) کے پاس لے گئے کہ آپ کا یہ شاگردآ گے پڑھے سے انکار کررہا ہے ، آپ اسے سمجھا دیجئے ، تو یہ سن کر حضرت مولا نا سید عابد حسین صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ: "میراول بیکہتا ہے کہ بیہ بچہ سید عابد حسین صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ: "میراول بیکہتا ہے کہ بیہ بچہ سید عابد حسین صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ: "میراول بیکہتا ہے کہ بیہ بچہ سید عابد حسین صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ: "میراول بیکہتا ہے کہ بیہ بچہ سید عابد حسین صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ: "میراول بیکہتا ہے کہ بیہ بچہ سید عابد حسین صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ: "میراول بیکہتا ہے کہ بیہ بچہ سید عابد حسین صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ: "میراول بیکہتا ہے کہ بیہ بچہ سید عابد حسین صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ: "میراول بیکہتا ہے کہ بیہ بچہ سید عابد حسین صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ: "میراول بیکہتا ہے کہ بیہ بچہ سید عابد حسین صاحب رحمہ اللہ ہے گان"

چناں چہاستاذ محترم کی یہ پیش گوئی صحیح ثابت ہوئی، گوآ پ آ گے تعلیم کا سلسلہ جاری نہر کھ سکے اور ''علی سلمیت'' کا پورا کورس نہیں کر سکے؛ کین مسائل کے استحضار، بے پناہ مطالعہ کے شخف اور تقوی و پر ہیزگاری میں آ پ کواللہ تعالی نے بلند مقام عطافر مایا۔ حضرت والدصاحب کواللہ تعالی نے نہا بیت عمدہ ذہن اور قوی حافظ عطافر مایا تھا۔ آپ پنی طالب علمی کے زمانے کاذکر کرتے ہوئے فرما یا کرتے تھے کہ: ''ہمارے ساتھی مغرب بعد بھی سبتی یا دکرتے تھے اور عشاء کے بعد بھی ، میں اللہ کے فضل وکرم سے مغرب بعد پندرہ ہیں منٹ سبتی یا دکر تا تھا، اسی وجہ سے میرے استاذ حضرت چپا میں سب سے پہلے سنا دیا کرتا تھا، اسی وجہ سے میرے استاذ حضرت چپا میاں مجھے''خرگوش'' سے تشبید دیا کرتے تھے۔ میں اس مجھے' خرگوش'' سے تشبید دیا کرتے تھے۔ میں اور کی میزان کے استاذ حضرت بھائی جان عربی اول کے سال ایک مرتبہ ہمارے میزان کے استاذ حضرت بھائی جان خوالک کے سال ایک مرتبہ ہمارے میزان کے استاذ حضرت بھائی جان

وکرم ہے اینے تمام ساتھیوں میں، میں نے پوری میزان دمنشعب ایک مجلس میں کھڑ ہے ہوکراس طرح سنادی کہاول سے آخرتک کوئی غلطی نہیں آئی۔" حضرت والدصاحب اپنی طالب علمی کابیروا قعہ بھی اکثر سنایا کرتے تھے کہ: '' ہم چھوٹی جماعت میں تھے اور ہمارے کمرے میں پچھ بڑی جماعت کے طلبہ بھی رہتے تھے، وہ اکثر ہم لوگوں سے مختلف علمی سوالات کرتے رہتے تھے، ایک مرتبہ اُن میں ہے ایک نے سارے کمرے کے ساتھیوں کو مخاطب کرکے بیسوال کیا کہ بتاؤ''قمری کی دم کتری'' کونسا صیغہ ہے؟ میں نےغور کیا کہاس میں اصل صیغہ ''قُسمُ ''ہے، ہاقی اور سب الجھانے کے لیے اس کے ساتھ لگایا گیا ہے، جب سب خاموش رہے، کوئی بھی اس کا جواب نہ دے سکا، تو میں نے کہا کہ بیامر کا صیغہ ہے، اس میں اصل "قے" ہے، باقی سبزائدہے، بین کرسب کمرے کے ساتھی جیران اور دم بخو درہ گئے، کہ بڑی عمر اور بڑی جماعتوں کے طلبہ اس کا جواب نہ دے سکے،اوراس کم عمر چھوٹی جماعت کے طالب علم نے جواب دیدیا۔'' اس واقعہ ہے حضرت والدصاحب کی ذبانت اورعلم صرف ہے گہری مناسبت کا بخوبی اندازه لگایا جاسکتا ہے۔

حضرت والدصاحب فرماتے ہیں:

''اس طرح ایک مرتبہ اُن لوگوں نے بیسوال کیا کہ بتاؤ کوسی نماز الی ہے جس میں پانچ قاعدے ہوستے ہیں، کمرے کے تمام ساتھیوں نے بہت غور کیا؛ مگر کوئی بھی اس کا جواب نہ دے سکا، حضرت والدصاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس کا جواب میرے ذہن میں ڈال دیا، میں نے کہا کہ مغرب کی نماز میں پانچ قاعدے ہوسکتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا: کیسے؟ میں نے کہا کہ ایک آ دمی امام کے ساتھ مغرب کی نماز کے قعد ہ اولی میں شریک ہوا، امام کونماز میں کوئی سہو ہوگیا، جس کی وجہ سے اُس نے قعد ہ اخیرہ میں سجد ہ سہو کیا، امام کے سلام پھیرنے کے بعد یہ آ دمی ایک رکعت

پڑھ کر قعدہ کرے گا، کیوں کہ دور گعتوں پر قاعدہ کرنا واجب ہے، پھر ایک
رکعت اور پڑھ کر قاعد ہُ اخیرہ کرے گا، اور سلام پھیر کراپی نماز پوری کرے
گا۔ تو د کیھئے اس آ دمی کو پانچ قعدے کرنے پڑے، ایک وہ قعدہ جس میں
وہ امام کے ساتھ شریک ہوا تھا، دوسرا قعدہ امام کے ساتھ سجد ہُ سہو سے
پہلے، تیسرا قعدہ امام کے ساتھ سجد ہُ سہو کے بعد، چوتھا قعدہ اپنی دوسری
رکعت پوری کرنے کے بعد اور پانچواں قعدہ اخیرہ اپنی تین رکعت کمل
کرنے کے بعد۔ رہجوا۔ سن کرسے دنگ رہ گئے۔''

یہ واقعہ جہاں ایک طرف حضرت والدصاحب کی نہایت اعلی درجہ کی ذہانت کی عکاسی کرتاہے، وہیں دوسری طرف حضرت کے فقہی مزاج اورعلم فقہ سے گہری مناسبت کا بھی ببتہ دیتاہے کہ اللہ تعالی نے حضرت والدصاحب کوابتدائی طالب علمی کے زمانے ہی میں کیساعمہ وفقہی اورعلمی مزاج عطافر مایا تھا۔

حضرت والدصاحب کا ذہن کتناعمہ ہ اور حافظہ کس قندر توی تھا ،اس کا کچھا نداز ہ مندرجہ ذیل واقعہ سے ہوسکتا ہے:

جب بابری مسجد شہید کی گئی اور ہندوستان میں حالات خراب ہو گئے، تو فیمر کی نماز
میں قنوت نازلہ پڑھنے کا مسکلہ آیا، اُس وقت محلّہ کی مسجد میں ماجری کے ایک حافظ
صاحب امام سے، اور والدصاحب وہیں مدرسہ میں مدرس سے، حافظ صاحب کہیں سے
ایک پرچہ پر قنوت ِنازلہ لکھ کر لائے اور اسے یا دکرنا شروع کیا؛ لیکن وہ کافی کوشش کے
بعد بھی عشاء تک اسے یا دنہ کر سکے، انہول نے اپنی اس پریشانی کا حضرت والدصاحب
سے تذکرہ کیا کہ فجر کی نماز میں قنوت ِنازلہ پڑھنی ہے؛ مگروہ مجھے اب تک یا دنہ ہوسکی، تو
آپ اُن سے وہ پرچہ لے کر گھر آئے، اور ضبح اٹھ کر نماز فیجر سے پہلے اُسے دو تین مرتبہ
د کیے کر فجر کی نماز میں بے تکلف پوری قنوت ِنازلہ پڑھ دی، اس پر امام صاحب اور دیگر
حضرات کو بڑا تعجب ہوا کہ ہم کئی گھٹے لگانے کے بعد بھی اسے یا دنہ کر سکے اور آپ نے
حضرات کو بڑا تعجب ہوا کہ ہم کئی گھٹے لگانے کے بعد بھی اسے یا دنہ کر سکے اور آپ نے

اسے دوتین مرتبدد مکھ کریا د کرلیا۔

اس واقعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت والدصاحب کواللہ تعالی نے غیر معمولی ذہانت اور قوت ِ حافظہ ہے نواز اتھا۔ہم نے بار ہادیکھا کہ آپ کسی چیز کوایک مرتبہ دیکھ یا پڑھ لیتے تو وہ آپ کویا دہوجاتی تھی۔

بیاعلی درجہ کی ذہانت اور قوت حافظہ ہی کی برکت تھی کہ حضرت والدصاحب نے مدرسہ مقاح العلوم جلال آباد ہے آنے کے بعد، درمیان میں تقریباً بیس سال تک درسیات کی کوئی کتابیں اور چھوٹے درسیات کی کوئی کتابیں اور چھوٹے ہوائیوں کوعربی سوم تک کی کتابیں اور چھوٹے ہوائیوں کوعربی سوم تک کی کتابیں کا فیہ وغیرہ نہایت اچھے انداز سے پڑھائیں؛ بلکہ برادرِ اصغرحا فظ محمد امجد سلمہ کوتو ایک ہی سال میں فارسی اور عربی اول کی کتابیں اس انداز سے پڑھائیں کہ اُن کا ایک سال عربی دوم میں دارالعلوم دیو بند میں داخلہ ہوگیا، اور مزید کمال کی بات یہ ہے کہ حضرت والد صاحب کو درسیات پڑھانے کے لیے شرح و یکھنے کی بات یہ ہے کہ حضرت والد صاحب کو درسیات پڑھانے کے لیے شرح و یکھنے کی نوبت بہت کم آتی تھی، شرح مائی عامل، آسان منطق اور علم الصیغہ تو آپ نے پڑھی بھی نوبت بہت کم آتی تھی، شرح مائے عامل، آسان منطق اور علم الصیغہ تو آپ نے پڑھی بھی نہیں تئی۔

## آپ کے اساتذہ:

آپ کے اساتذہ میں حافظ رفیق احمد ساکن ٹھولہ شکع سہار نپور، میاں ہی شوکت علی ساکن سانگا ٹھیڑ ہ ضلع سہار نپور، ماسٹر شفیع احمد گڑھی دولت، مولانا سید عابد حسین صاحب جلال آبادی عرف چھوٹے مولوی صاحب، حضرت جلال آبادی کے چھوٹے بھائی مولانا سید واجد حسین صاحب دیوبندی سابق شنخ الحدیث مدرسة علیم الدین ڈ ابھیل گجرات ، مولانا محمدیسین صاحب سابق شنخ الحدیث مدرسة علیم الدین ڈ ابھیل گجرات ، مولانا محمدیسین صاحب سابق شنخ الحدیث جامعہ مقاح العلوم جلال آبادی ، مولانا محمدیا مین صاحب جلال آبادی ، مولانا صفی اللہ صاحب عرف بھائی جان صاحبزادہ و جانشین حضرت مسیح الامت اور مولانا عقیل اللہ صاحب عرف بھائی جان صاحبزادہ و جانشین حضرت مسیح الامت اور مولانا عقیل

الرحمٰن صاحب شیخ الحدیث جامعه مفتاح العلوم جلال آباد خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ حضرت والدصاحب اپنے اساتذہ میں حضرت مولانا سید عابد حسین صاحب کا بہت تذکرہ کیا کرتے تھے،فر مایا کرتے تھے:

''میرے استاذ حضرت چھوٹے مولوی صاحب فارسی کے امام تھے، اُن کی عجیب حالت تھی، وہ گلتال اور بوستال وغیرہ ،تصوف وسلوک کے معارف میں مستغرق ہوکر خوب مزے لے کر پڑھایا کرتے تھے، اُس وقت اُن پرایک عجیب جذب کی سی کیفیت طاری ہوجایا کرتی تھی۔ مجھ پر بہت شفقت فر ماتے تھے، میرے متعلق فر مایا کرتے تھے کہ یہ بچہ میری مرضی کے مطابق عبارت پڑھتا ہے۔''

حضرت والدصاحب فرمایا کرتے تھے:

"أس زمانه ميں فارس كى ايك كتاب" انشائے فارغ" داخل درس تھى، جس كى عبارت بہت مشكل تھى، ہمارے بہت سے ساتھيوں نے اُس كى عبارت برخصنے كى كوشش كى ؛ مگراس ميں نہ چل سكے، الله كے فضل وكرم اور حضرت الاستاذكى بركت سے اُس كى بورى عبارت از اول تا آخر ميں نے ہى برس ہى بورى عبارت از اول تا آخر ميں نے ہى برس ہى۔"

آپاپ استاذ حضرت مولاناسید عابد حسین صاحب کاید واقعہ بھی سنایا کرتے تھے:

'' ایک مرتبہ ہمارا ایک ساتھی '' رامپوری ٹوپی' اوڑھ کر درس میں آگیا ،
حضرت اس ٹوپی کوگاندھی کی ٹوپی کے مشابہ ہونے کی وجہ سے خت ناپیند

فرماتے تھے، حضرت نے اس سے فرمایا کہ ریتم نے کیا اوڑھ لیا ہے، اس
سے بہتر تو کوئی جوتا پھاڑ کر اسے سر پر رکھ لیتے ، اُس طالب علم نے ادب کو

بالائے طاق رکھ کریہ کہد دیا کہ حضرت جوتا سر پر نہ آتا، حضرت نے کمل و بر د

بادی سے کام لیتے ہوئے فرمایا کہ یہاں لے آتے ، ہم اُسے کھینچ کر

تہمارے سر پر رکھ دیتے ، اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ عبارت پڑھو،
تہمارے سر پر رکھ دیتے ، اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ عبارت پڑھو،

اسی طالب علم نے عبارت پڑھنی شروع کردی ،اور غلط عبارت پڑھنے لگا، تو حضرت کو غصہ آگیا ، آپ نے مارا ، حضرت کو غصہ آگیا ، آپ نے غصہ میں اُس کے سر پرزور سے طمانچہ مارا ، طمانچہ سرکے بجائے اُس کی ٹو پی پرلگا ،اوروہ اُس کے سرسے اُتر کر برآ مدہ میں جاکرگری۔''

حضرت والدصاحب به واقعه سنا کرفر مایا کرتے تھے که رامپوری ٹو پی چوں که گاندهی کی ٹو پی کے مشابہ ہے ، اس لیے میرے استاذ حضرت چھوٹے مولوی صاحب است ناپسند فرماتے تھے ،اور مجھے بھی بیٹو پی پسندنہیں ، کیوں کہ حدیث شریف میں آیا ہے:
"من تشبه بقوم فھو منھم" [سنن ابی داؤد ،حدیث نبر ۳۰۳]
جوشن کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، وہ (قیامت کے روز) انہی میں
سے ہوگا۔

## دادامرحوم كاسانحة ارتحال اورآپ كى ذمه دارى:

حضرت والدصاحب کو اللہ تعالی نے حوصلہ کی بلندی ،عزم کی پختگی اور حوادث ومصائب کو برداشت کرنے کی غیر معمولی ہمت سے نواز اتھا۔ ابتدائی زندگی میں معاشی شکی رہی۔ آپ کی کوئی اٹھارہ یا ہیں برس کی عمر رہی ہوگی جب آپ کے والدصاحب (ہمارے دادا) کا اچا نک انتقال ہوگیا ، وہ ساٹھ ستر ہزار کا قرض چھوڑ کر گئے۔ کاشت کی زمین کے علاوہ کوئی اور ذریعہ آمدنی نہتھا ، اور زمین کی آمدنی بھی بہت محدودتھی ، اس سے گھر بلوضروریات ہی مشکل سے پوری ہوتی تھیں ، اگر چہ آپ کے چھ بھائی سے جمری کی وجہ سے کمانے پر قادر نہیں تھے ، بڑے بھائی سے چھوٹے ، چھوٹے بھائی تو کم عمری کی وجہ سے کمانے پر قادر نہیں تھے ، بڑے بھائی سے چھسہارامل سکتا تھا؛ کین وہ وادا جان کی حیات ہی میں الگ ہوگئے تھے ، اس لیے گھر کی ذمہ داری اور قرض کی دادا جان کی حیات ہی میں الگ ہوگئے تھے ، اس لیے گھر کی ذمہ داری اور قرض کی ادا نیگی کا سار ابو جھآ ہے ہی کے سر بڑا۔

اٹھارہ ہیں برس کی عمر ہی کیا ہوتی ہے؛ کیکن حضرت والدصاحب نے اسی عمر میں پوری سمجھ داری سے کام لیتے ہوئے ، کفایت شعاری اور غیر ضروری اخر جات سے کنارہ کشی اختیار کر کے ایبا انتظام فر مایا کہ دو سال کے عرصہ میں گھریلوضروریات پوری کرنے کے ساتھ ،اسی کاشت کی زمین کی آمد سے نہ صرف بیے کہ سارا قرض اداء کردیا ؛ بلکہ دو ہزار رویئے نے بھی گئے۔

حضرت والدصاحب اپنایہ واقعہ بیان فر مایا کرتے ہے کہ:
"اس زمانے میں ہم لوگ سالن کے بغیر سوکھی نمک کی روٹی کھاتے اور پانی
پی کرگز ارا کرتے تھے، اور ایک سردی تو ایسی گذری کہ میں نے بھائیوں اور
دیگر اہل خانہ کے لیے تو لحاف وغیرہ کا انتظام کردیا؛ لیکن پسیے کی قلت کی
وجہ سے اپنے لیے لحاف کا انتظام نہ کرسکا؛ چناں چہوہ پوری سردی اس حال
میں گذری کہ میرے پاس صرف ایک جا درتھی ،اسی کورات کو اوڑھ کرسردی
سے بحاؤگی ناکام کوشش کرتا تھا۔"

### تدریسی خدمات:

ہمارے یہاں گاؤں میں تین معجدیں ہیں، اور ہر معجد کے ساتھ مدرسہ بھی قائم
ہے، آپ نے تینوں مساجد میں اصول وضوابط کی رعایت اور پورے استغناء کے ساتھ
امامت اور تدریس کی خدمت انجام دی، تقریباً ساڑھے تین سال بڑی مسجداور اس کے
ساتھ ملحق مدرسہ فیضِ اشرف میں، دو سال قبرستان والی مسجد میں اور تقریباً دو ڈھائی
سال تالاب والی مسجد میں رہے۔ وقت کی پابندی اوراحکام شرع کی پیروی کے حوالے
سے آپ کی امامت مثالی تھی۔ جب تک ہماری والدہ حیات رہیں آپ نالاب والی مسجد میں
تشریف لے گئے، اُس وقت چوں کہ ہماری والدہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور گھر میں
کوئی کھانا بنانے والا بھی نہیں تھا، اس لیے اُس زمانے میں مجبوراً محلّہ سے کھانا کھایا؛

الکین وہاں سے الگ ہونے کے بعد اکثر فرمایا کرتے تھے کہ: ا

''لوگ کسبِ معاش میں حلال وحرام کی تمیز نہیں رکھتے ،محلّہ سے آنے والا کھانا عام طور پر مشتبہ ہوتا ہے ، مجھے بدرجہ مجبوری محلّہ سے کھانا کھانا پڑا ؛ لیکن اُس کا نقصان بیہ ہوا کہ مجھے روحانیت میں کی محسوس ہونے لگی ، اور ابت کی جھی وہ بات بیدانہیں ہو پائی جواس سے پہلے تھی۔''

## تدریس کے کارآ مداصول:

اللہ تعالی نے آپ کوتد ریس کا ایک خاص ملکہ عطا فرمایا تھا، ذیل میں آپ کی تدریس کے پچھاصول لکھے جاتے ہیں:

ا- آپ کے یہاں اس کا پوراا ہتمام تھا کہ جب تک طالب علم سبق اور آموختہ صحیح نہ سنادے، ہرگز آ گے سبق نہ دیا جائے، جس کا لا زمی نتیجہ بیرتھا کہ جس نے آپ کے یاس پڑھ لیا، وہ ہمیشہ اور وں سے متازر ہا۔

۲- قرآن کریم کی تعلیم کے سلسلے میں آپ اس بات پر زور دیتے تھے کہ فر''نوارانی قاعدہ''اس انداز سے پڑھایا جائے کہ طالب علم کوحروف کی اچھی شناخت، فرخارج کی تھے کہ فرآن کریم فرخارج کی تھے کہ پارؤعم اور باقی قرآن کریم فرخارج میں ایسی مہارت ہوجائے کہ پارؤعم اور باقی قرآن کریم فرخ سے میں کسی قشم کی کوئی دشواری نہ ہو۔

۳- اگرطالب علم سبق میں غلطی کرتا،خواہ قاعدہ کا طالب علم ہوتا یا حفظ و ناظرہ کا، فارسی پڑھنے والا ہوتا یا عربی،آپ خودغلطی بتانے کے بجائے طالب علم کو مکلّف کرتے کہ وہ غور کرکے غلطی درست کرہے،اور پھراس پرنشان بھی لگاتے تھے تا کہ آئندہ اس غلطی پرتوجہ دی جاسکے۔

۳- قرآن کریم کی تعلیم کے ساتھ آپ کے یہاں اردو، ہندی، دینیات، نقل واملاء اور حساب سکھانے کا پورا اہتمام تھا، جب طالب علم نورانی قاعدہ مکمل کرلیتا، تو

آپ پارہ عم کے ساتھ اردو زبان کا قاعدہ اور شختی کھوانا شروع کرادیے ،شروع میں کی پنیسل سے ختی پر نقشے دیے ، تا کہ طالب علم اس پرقلم پھیرکر لکھنے کی مشق کر ہے ، جب طالب علم سی حد تک حروف بنانے پر قادر ہوجا تا تو نقشے بند کر کے اسے خود حروف بنانے پر قادر ہوجا تا تو نقشے بند کر کے اسے خود حروف بنانے کا مکلف بناتے اور جوحروف قابل اصلاح ہوتے ان کی اصلاح دیے ، اللہ تعالی نے آپ کو سن تحریر کے زیور سے آراستہ فر مایا تھا ، آپ کی تحریر بہت صاف اور عمدہ تھی ، آپ نے اپنے محبوب استاذ حضرت مولا ناسید عابد حسین صاحب جلال آباد کی عمدہ تھی ، مولا ناسید محمد میاں صاحب دیو بندی رحمہ اللہ کے ''دین تعلیم کمل ہونے کے بعد آپ مولا ناسید محمد میاں صاحب دیو بندی رحمہ اللہ کے ''دین تعلیم کے بارہ رسائے'' '' 'بہتی زیور'' اور ''حیات المسلمین'' وغیرہ پڑھاتے۔ اور شش کلے ، کیاں مفصل و مجمل ، کممل نماز ، دعائے قنوت ، قنوت ناز لہ اور مختلف اوقات کی مسنون کیا بیان مفصل و مجمل ، کممل نماز ، دعائے قنوت ، قنوت ناز لہ اور مختلف اوقات کی مسنون دعائیں یاد کراتے ، اس کے لیے جمعرات کا دن مقرر کیا ہوا تھا ، جمعرات کے دن ظہر دعائیں سے ایک بعد دیونات یاد کراتے ، اس کے لیے جمعرات کا دن مقرر کیا ہوا تھا ، جمعرات کے دن ظہر کے بعد دیونات یاد کراتے ، اس کے لیے جمعرات کا دن مقرر کیا ہوا تھا ، جمعرات کے دن ظہر کے بعد دیونات بیاد کراتے ، اس کے ایور سنتے تھے۔

جوطلبرذی بین ہوتے ،ان کوآپ اردو کے ساتھ حسب موقع پانچویں تک ہندی اور حساب بھی پڑھایا کرتے تھے، اردو کی طرح ہندی کی بھی نقل اور املاء کراتے اور جو غلطیاں ہوتیں ،ان کی اصلاح بھی دیا کرتے تھے، آپ کی ہندی کی تحریر بھی بہت عمدہ تھی ،ایک مرتبہ ایک سرکاری ادھکاری نے آپ کی ہندی کی تحریر دیھی ، تواسے بڑا تعجب ہوا، بھی آپ کو دیکھا اور بھی تحریر کو ، اور بڑے تعجب سے پوچھا کہ بیہ آپ ہی نے لکھا ہوا، بھی آپ کو دیکھا اور بھی تحریر کو ، اور بڑے تعجب سے پوچھا کہ بیہ آپ ہی نے لکھا ہے؟ اس لباس اور اسلامی شکل وصورت کے ساتھ ہندی کی اتنی صاف اور عمدہ تحریر؟

آپ کے اس طریقہ تعلیم کا نتیجہ تھا کہ طلبہ ناظرہ قرآن کریم کممل کرنے کے ساتھ اچھی طرح اردولکھنا پڑھنا جان جاتے تھے، اور حفظ کی تحمیل کے ساتھ ہندی اور حساب اچھی طرح اردولکھنا پڑھنا جان جاتے تھے، اور حفظ کی تحمیل کے ساتھ ہندی اور حساب سے بھی خوب واقف ہو جاتے تھے۔

خودہمیں حفظ کی تکمیل تک دین تعلیم کے ہارہ رسالے بہشتی زیور کےسات جھے ،

حضرت تفانوی کی حیات امسلمین اور جزاءالاعمال ،حضرت جلال آبادی کی قضیلتِ علم چوتھی کلاس تک ہندی اور حساب پڑھایا۔اوراس کے ساتھ ساتھ روزانہ اردواور ہندی کی ایک نقل اور ایک املاء بھی لا زمی کراتے تھے۔ ۵- آپلعکیم کےساتھ تربیت پر بہت زور دیتے تھے، وقتاً فو قتاً انبیاء کرام اور اولیاءعظام کے قصےاوراصلاحی ہاتیں بتا کریہ کوشش فرماتے کہ پڑھنے کے زمانے ہی سے طلبہ میں عمل کا جذبہ اور اپنے ظاہر و باطن کوسٹ نبوی کے زیورسے آراستہ کرنے کا شوق پیدا ہو۔ نیز اپنی نگرانی میں طلبہاور طالبات کوالگ الگ نمازیرٌ ھناسکھاتے۔ کسی طالب علم کی ہرگز مجال نہ تھی کہ وہ آپ کے درس میں غیراسلامی لباس پہن کر آ جائے ، اگر کوئی بچے بھی غیر اسلامی لباس میں آ جاتا ، اُسے بختی کے ساتھ واپس کر دینتے ،اس لباس میں اسسے ہرگز درس میں شریک ہونے کی اجازت نہ دیتے۔آپ کے یہاں اس کی بڑی اہمیت کے ساتھ مدایت کی جاتی تھی کہ کوئی بھی طالب علم اپنا یا ٹجامہ شخنے سے بنیجے نہ لٹکائے ، اور کوئی ایسی ٹوپی یا لباس نہ پہنے جوغیرمسلموں کی '''گا ندھی کی ٹونی''اوراُن کے لباس کے مشابہ ہو۔ حضرت والدصاحب دینی کتابوں اورتمام آلات علم: درس گاه ،قلم ، دوات ، تیائی اور کاغذ وغیرہ کا بہت ادب واحتر ام فر مایا کرتے تھے،اگر کوئی طالب علم قلم دوسرے کی

طرف پھینکتا، یا تیائی کے اوپر سے کودتا، یا کتاب کے اوپر قلم دوات یا اور کوئی چیز رکھ دیتا، یا آلات علم کی اس طرح کی کوئی اور بےحرمتی کرتا ،تو حضرت والدصا حب کوجلال آجایا کرتا تھااوراس پر سخت تنبیه کیا کرتے تھے،اورفر مایا کرتے تھے کہ:

'' جبتم آلات علم ہی کا احترام نہیں کروگے تو تنہیں علم کیسے آئے گا ہلم تو

ادب داحتر ام ہے آتا ہے۔''

آپ کے پاس طالبات بھی پڑھتی تھیں،عورتیں فطری طور پر بھی کی بناء پر جہاں اور بہت ہےخلا فب شرع اورخلا ف اولی کام کرتی ہیں،ایک عادت اُن میں عام طور 🖁

یر رہجھی مائی جاتی ہے کہاینا دویٹہ ہائیں طرف سے اوڑھتی ہیں، جب کہ سنت پیہے کہ لباس پہننے میں دائیں طرف کومقدم رکھا جائے ،حضرت والدصاحب اگرکسی طالبہ کو ئیں طرف سے دویٹہ اوڑ ھے دیکھتے ،تو اس پر تنبیہ فر ماننے اور اس کا مکلّف کرتے ک دیگرلباس کی طرح دویشهاوڑ <u>صنے</u> میں بھی دائیں طرف کا خیال رکھا جائے۔ ٢- آب طالبات كوقرآن كريم حفظ كرانے كے قائل نہيں تھے؛ كيوں كه حفظ کرنا کرانا تو کسی قدرآ سان ہے؛مگراس کو یا در کھنامشکل کام ہے، بالخصوص عورتوں کے لیے؛ کیوں کہمر داولاً تو خودمختار ہوتے ہیں ، وہ جس وقت جا ہیں قر آن کریم کی تلاوت كرسكتے ہیں،اور ثانیاً ہرسال رمضان المبارك میں تر اوتح میں قر آن كريم ساليتے ہیں جس سے اس کو یا در کھنا کافی حد تک آسان ہوجا تا ہے ،اس کے برخلا فعورتوں کے مزاج میں فطری طور پرستی بھی زیادہ ہوتی ہے،اور شادی ہوجانے کے بعدوہ دوسر ہے گھر کی ہوجاتی ہیں ، وہاں ان کوسسرال والوں کے تابع ہوکرر ہنا پڑتا ہے، نیزعورتوں کی امامت چوں کہ مکروہ تحریمی ہے اس لیے وہ امام بن کرتر اوت کے میں دوسروں کوقر آن کریم سنا بھی نہیں سکتیں ، الغرض اس طرح کی بہت سی وجوہات ہیں جن کی بناء پر عورتوں کے لیےقر آن کریم حفظ کرنے کے بعداسے یا درکھنا دشوار ہےاور بھو گئے کے امکانات زیادہ ہیں، جب کہ قر آن کریم کو یاد کر کے اسے بھلا دینے پر احادیث میں بڑی سخت وعید آئی ہے۔ حضرت سعد بنعبا دہ رضی اللہ عنہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کاار شاڈفل کرتے ہیں ا "مَا مِنُ امُوكيء يقرأ القرآنَ ثُمَّ ينساهُ ؛ إلَّا لَقِيَ اللهَ يومَ القيامةِ أَجُلُهُ . " إسنن ابوداؤد، حديث نمبر ١٥٧٤، منداحد، حديث نمبر ٢٢٢٥٥، ط: الرسالة ٦ ''جو شخص قر آن کریم پڑھے اور پھراسے بھول جائے ،تو وہ قیامت کے روز

اللّٰدتعالى سے كوڑھى ہونے كى حالت ميں ملے گا۔''

ے۔ آپ اس کی بھی پوری کوشش فر ماتے تھے کہ طلبہ کے قیمتی او قات کا کوئی حص

<sup>8</sup> ضائع اورفضول کاموں میںصرف نہ ہو،اورتھوڑ ہےوقت میں زیادہ سے زیادہ علم کے ز پورسے آرستہ ہوں۔ چناں چہ جب بندہ کا حفظ ممل ہو گیا، اور قر آن یا دکرنے کا وقت آیا،تو آپ نے قرآن کریم یا دکرانے کے ساتھ بندے کی فارسی بھی شروع کرا دی،اور اس طرح ایک ہی سال میں قر آن کریم بھی اچھا یاد کرا دیا اور فارسی کی بنیا دی کتا ہیں: تیسیر المبتدی ،حد باری ،کریما ، بند نامهاور رہبر فارسی بھی اس انداز ہے پڑھادیں کہ جب رمضان کے بعد بندے نے عربی اول کے لیے''مدرسہ امدا دالعلوم خانقاہ امدادیہ اشر فیہ تھانہ بھون'' میں فارسی کی کتابوں کا امتحان دیا ،توخمتحن صاحب نے ایک ایسی کتاب کاامتخان لیا جو بندے نے پڑھی نہیں تھی الیکن پہرحضرت والدصاحب کی توجہاور آپ کے نہایت کامیاب اور مفید طریقهٔ تدریس کی برکت تھی کمتحن صاحب نے بندے کے جوابات سے متاثر ہوکر یہ یو جھا کہتم نے فارسی کس کے پاس پڑھی؟ میں نے عرض کیا کہ: اینے والدصاحب کے پاس، بین کروہ بے ساختہ بولے کہ آپ کے والدصاحب نے فارسی میں بڑی اچھی محنت کرار کھی ہے۔ بندے کے پاس جو فارسی کا ذخیرہ ہے وہ انہی یانچوں کتابوں کی برکت ہے جو بندے نے حضرت والدصاحب نوراللهمرقده سے پڑھی تھیں۔

۸- آپ نے گاؤں ہی میں رہتے ہوئے تیسیر المبتدی ،حمد باری ،کریما، پند نامہ، رہبر فاری ، مالا بدمنہ ،نحو میر ، میزان ومنشعب ،شرح مائة عامل ، بنج سنج ،القراء ة الواضحہ حصہ اول و دوم ، ہدایتہ النحو ،علم الصیغه ، نور الا بیناح ، قد وری ، آسان منطق ، مرقات اور کافیہ نہایت کامیا بی کے ساتھ پڑھا ئیں۔ درسیات میں آپ رٹے پرزور نہیں دیتے تھے؛ بلکہ طالب علم کواس بات کا پابند بناتے تھے کہ وہ اپنی ساری توجہ کتاب کے مضامین کو بجھنے پر مرکوزر کھے۔ آپ کے طریقۂ تدریس کی افا دیت اور کامیا بی کااس سے بخو بی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ آپ نے بندے کے بخطے بھائی حافظ محمد المجہ کوایک سال میں فارسی اور عربی اول کی تمام اہم کتابیں پڑھا ئیں ،اور رمضان کے بعد اُن کا مال میں فارسی اور عربی اول کی تمام اہم کتابیں پڑھا ئیں ،اور رمضان کے بعد اُن کا

دارالعلوم دیوبندمیں عربی دوم میں آسانی سے داخلہ ہو گیا۔

9- آپ پڑھانے کے ساتھ طلبہ پر توجہ بھی ڈالتے تھے، جس کا اثریہ ہوتا تھا کہ طلبہ میں علم حاصل کرنے کے ساتھ عمل کا شوق اورا پنے ظاہر وباطن کو گنا ہوں کی آلائش اور گندگی سے پاک کرنے کا جذبہ پیدا ہوجا تا تھا۔ چناں چہ بعض طلبہ پر تو آپ کی توجہ اور گندگی سے پاک کرنے کا جذبہ پیدا ہوجا تا تھا۔ چناں جہ بعض طلبہ پر تو آپ کی توجہ اور سے جن کی بیچ عام طور پر خلاف شہر گندار ہوگئے اور آپ کی طرح اُن بازاری چیز وں سے جن کی بیچ عام طور پر خلاف شے کہ بچوں کو دین تعلیم دلائے بغیر، شروع ہی بازاری چیز میں عصری تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکول یا کالج میں داخل کر دیا جائے۔ آپ اس سلسلے میں اپنے شخ حضرت میں الامت مولا نا محد میں اللہ صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ کا یہ ارشا ذِقل فر مایا کرتے تھے کہ:

''جس نے اپنے بچے کوعصری تعلیم کے لیے اسکول میں داخل کر دیا، تو سیمجھ لوکداس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دین سے باہر نکال دیا''۔

آپ کے شاگرد:

مولا ناشرافت علی بالوی سابق استاذ حدیث مدرسه نورمحدیه بیخشنجها نه، حافظ سلیم احمد سهار نپوری ، حافظ محمد سالک بالوی ، حافظ محمد ندیم بالوی ، بنده محمد جاوید قاسمی اور بند بے کے نتیوں جھوٹے بہائی: حافظ محمد امجد ، حافظ محمد اسلم ،مولوی محمد جنید خاص طور پرذکر کے مستحق ہیں ۔

مولانا شرافت صاحب نے آپ سے تیسیر المبتدی کا کچھ حصہ پڑھا، حافظ سلیم نے آپ کے بارے رسالے، چوتھی کلاس نے آپ کے بارے رسالے، چوتھی کلاس تک ہندی اور حساب پڑھا، حافظ سالک اور حافظ ندیم نے آپ سے حفظ قرآن کریم اور اردو و دینیات کی تعلیم حاصل کی ، بندہ نے قاعدے سے فارسی تک سب کچھ آپ سے پڑھا، حافظ محمد امجد نے قاعدے سے عربی اول تک، اور مولوی محمد جنید نے سے پڑھا، حافظ محمد امجد نے قاعدے سے عربی اول تک، اور مولوی محمد جنید نے

قاعدے سے عربی سوم تک سب کچھ آپ ہی سے پڑھا، حافظ محمد اسکم نے آپ سے قاعدے سے ناظرہ قرآن کریم تک، نیز کچھ پارے حفظ اور اردو ودبینیات کی تعلیم سے حاصل کی۔

اور گاؤں کی طالبات کی ایک بڑی تعداد ہے جنھوں نے آپ سے ناظر ہ قرآن کریم ، دینیات اور پہشتی زیور پڑھا۔

### بيعت وارادت:

علوم اسلامیہ کی تخصیل کے ساتھ، ظاہر وباطن کی اصلاح نہایت ضروری چیز ہے،
قرآنی ہدایات اور اسلامی تعلیمات پر کما حقہ کمل، عموماً اسی وقت ہوتا ہے جب کہ کی
صاحب نسبت شخ کامل کے دست حق پرست پر بیعت کرکے اپنے ظاہر وباطن کی
اصلاح کرائی جائے۔ آپ اس حقیقت کو اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے علوم ظاہری
کی تخصیل کے دوران ہی آپ کو اس کی گئن تھی اور اسی وقت اپنی اصلاح وتر بیت کے
لیے آپ نے ذہنی طور پر حضرت مسیح الامت مولا ناشاہ مسیح اللہ صاحب جلال آبادی نور
اللہ مرقدہ کی ذات بابر کا تکا انتخاب کرلیا تھا۔ اپنے ایک خط میں لکھتے ہیں:
دمضرت استادی مولا نا سید عابد حسین صاحب '' نیناوتی'' کا قصہ بیان
فرمایا کرتے تھے اور شنم اور کی محبت کوسالک کی محبت سے تشیید دیا کرتے
ضی، بندے نے بھی ہوستان پڑھتے ہوئے یہ قصہ سنا تھا، جبھی سے بیگن گی
تھی، بندے نے بھی ہوستان پڑھتے ہوئے یہ قصہ سنا تھا، جبھی سے بیگن گی
تھی، اور سوچنا تھا کہ حضرت والا سے اچھا کوئی شخ کامل میرے لیے نہیں
ہوسکن'۔'

لیکن اس وفت عمر بھی کوئی زیادہ نہ تھی ، طالب علمی کا زمانہ تھا،حضرات مشاکُخ اُس زمانے میں تخصیل علم کے دوران طلبہ کو بیعت نہیں کرتے تھے، تا کہ بیسوئی اور پوری توجہ ومحنت کے ساتھ علم حاصل کیا جاسکے ، اس لیے اس زمانے میں آپ اپنے اس اراد ہے اور قلبی نقاضے پڑمل نہ کرسکے ، پھرعر بی پنجم کے بعد جب آپ کا تعلیمی سلسلہ منقطع ہوگیا

کیکن پھر نصرتِ خدادندی نے آپ کی یاوری کی ، ۷۰۴ھ مطابق ۱۹۸۷ء میںاس بددینی اور گمراہی میں ڈونی زندگی سے تو بہادراصلاحِ باطن کے لیے سے الامت حضرت مولا ناشاہ سے اللہ صاحب نوراللہ مرقدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

اسى خط مين آك لكھتے ہيں:

"حق تعالی شانہ نے دشگیری فر مائی اور دوبارہ پھر آپ کے دربارِ عالیہ تک پہنچادیا، یہ فق تعالی کا بہت ہی بڑاانعام ہوا، اب (۱۲۱۱ھ) سے تقریباً چار سال پہلے جب دوبارہ میں آپ کے دربار میں پہنچا، تو اس وقت بیحالت تھی، سوچتا تھا کہ خلیل تو اتنا بڑا گنہ گار ہے کہ معافی کے قابل ہی نہیں، بھی سوچتا تھا کہ اپنے آپ کو ہلاک کرد ہے، پھر سوچتا کہ بیتو خود کشی ہے اور بھر اللہ آپ کی برکتوں سے تسلی ہوگئ اور ایسا لگتا ہے کہ اب میں وہ پہلے والا فلیل احمد نہیں ہوں۔"

حضرت میں الامت جلال آبادی سے بیعت وارادت کا تعلق قائم ہوتے ہی زندگی میں ایباصالے انقلاب آیا کہ ہرطرح کی بڈملی سے کنارہ کشی اختیار کر کے،خالص دینی و اسلامی رنگ میں رنگ گئے، ہرعمل شریعت وسنت کے مطابق ہوگیا، حکم خدااور تعلیمات شیخ کے آگے اپنی ساری خواہشات، امنگوں اور چاہتوں کو قربان کر دیا، ہرمہینہ اپنے پیرو

م شد کی خدمت میں خط لکھ کر اور گاہ بگاہ مجلس میں حاضر ہوکر ایپنے ایک ایک حال کی اطلاع دینے اور شخ جو تھم دینے اور روحانی امراض کا جوعلاج تجویز فرماتے ،اس کوحرنے 🖁 جان بنالیتے ،کسی بھی قیمت براس کوچھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کرنا تو دور کی بات،اس کا تصور بھی آپ کے حاشیۂ خیال میں نہآ تا۔اس کی برکت تھی کہآپ کی زندگی میں ہر کام میں اتباع سنت وشریعت ہمنگرات ومعاصی ہےنفرت اورتقوی ویر ہیز گاری ایسی رچ بس گئی که آپ کےشب وروز کے معمولات دیکھے کرا کا برعلاءاورسلف صالحین کی یا د تاز ه هوتی تقی ،آپ کی زندگی سنت وشریعت اورتقوی و پر هیز گاری سے ایسی معمورتقی کہاس برفتن اور برآ شوب دور میں اس کی نظیر مشکل ہی ہے ملے گی۔ ۱۹۸۷ء سے ۱۹۹۲ء تک تقربیاً یا نچ سال آپ کا حضرت جلال آبادی سے بیعت و ارادت اوراصلاح قلب و باطن کاتعکق ریا،۱۹۹۲ء میں جبحضرت جلال آبا دی سفر آخرت پر روانہ ہو گئے ،تو آپ نے حضرت جلال آبادی کے صاحبز ادے و جانشین حضرت مولا ناصفی الله صاحب (عرف بھائی جان ) نورالله مرقد ہ کی طرف رجوع کیا ، برابران کی مجالس میں شرکت کرتے اور اینے دینی و دنیوی معاملات میں اُن سے ہدایت ومشور ہے لیتے رہے،حضرت بھائی جان کےانتقال کے بعدحضرت مولا نامفتی افتخار الحسن صاحب كاندهلوي مدخليه العالى خليفه حضرت مولانا شاه عبد القادر صاحب رائیوری قدس سرہ سے اصلاحی تعلق کے حوالے سے رجوع کرنے کا ارادہ کیا ؛ مگر ایک خواب کی وجہ سے اس ارادے برعمل نہ کرسکے۔ چنال چیفر مایا کرتے تھے کہ: ''حضرت مولا ناصفی الله صاحب عرف بھائی جان رحمه الله (صاحبز ادہ وحائشین حضرت سیح الامتؓ) کے انتقال کے بعد، میں نے حضرت مولا نا مفتی افتخار الحسن صاحب کا ندهلوی دامت برکاتهم سے رجوع کرنے کا ارادہ کیا،تو رات کومیر ہےحضرت جلال آبادی خواب میں تشریف لائے اور فر مایا کہ جمہیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں۔اس کے بعد میں نے اینابهاراده ترک کرویا\_"

حضرت جلال آبادی نوراللّٰدمرقد ه کی طرف سے آپ کو دوسروں کو وعظ وتقبیحت کرنے اور دین کی باتیں بتانے کی اجازت حاصل تھی، جس کو حضرات صوفیا ء کی اصطلاح میں''مجازصحبت'' سے تعبیر کیا جا تا ہے۔ یہی وجہ تھی آپ جسمجکس میں بھی 🖁 ببٹھتے ،خواہ سامعین کی تعداد کم ہوتی یا زیادہ، وہاں دین کی باتیں بتانا ، مامورات کی ترغیب اورمنههات سے اجتناب کی دعوت دینا اینا فریضه بمجھتے تھے، اورجس دینی امر کے سلسلے میں کوتا ہی دیکھتے اسی کے متعلق بات کرتے تھے،اس سلسلے میں کسی کی بے جا رعایت یا ایسی مصلحت پیندی کو ہرگز گورانہیں کرتے تھے کہ جس سے کسی حکم شرعی کی مخالفت یا تخفیف کی صورت حال پیدا ہو، آپ کا حضرت اقدس مولا نا تھانوی قد سرہ ﴿ کے اس اصول برعمل تھا کہ'' شریعت مصلحت پر مقدم ہے۔''اس لیے حکم شرعی کے سامنے سی بھی طرح کی مصلحت کوآپ خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ آپ ُنود بیان فرمایا کرتے تھے کہ: ''ایک مرتبه میں نےخواب میں اینے حضرت مولا نا جلال آبا دی رحمہ اللّٰہ کو دیکھا ،حضرت نے فر مایا کہ مجھے ٹانگوں میں کچھ در دمحسوس ہور ہاہے، میں نے اجازت لے کر دیا ناشروع کیا،تو حضرت نے فر مایا کہ ار ہے تمہارے دیانے سے توساری تکلیف حاتی رہی۔'' حضرت والدصاحبٌ به خواب سنا كرفر ما يا كرتے تھے كه: "اس خواب کی تعبیر میرے ذہن میں بیآئی کہ اللہ تعالی کے فضل وکرم سے ميري ذات سے دوہر وں کورین نفع حاصل ہوگا۔''

جن حضرات کو حضرت والدصاحبؓ کی زیارت اور آپ کی مجلس میں بیٹھنے کا موقع ملا ہے وہ اس کی پوری تصدیق کریں گے کہ آپ کی ذات سے لوگوں کوخوب وینی نفع پہنچا، کتنے ہی ڈاڑھی منڈانے والے،غیراسلامی لباس پہنے والے،نمازروز ہ اوراسلامی تعلیمات سے غافل ،معاملات کی صفائی ، آ دابِ معاشرت اور اسلامی اخلاق سے دور حضرات نے آپ کی مجلس میں بیٹھنے کی برکت سے گنا ہوں سے تو بہ کی اور اپنی زندگی شریعت کے احکام کے موافق گذانے لگے۔

بندے نے خوب دیکھا کہ جو شخص بھی آپ کی مجالس میں آنے لگا، اس پر دینی رنگ چڑھتا چلا گیا۔

تقوى وير هيز گاري:

ا- بازار کا آم ،فُلم اور بیر وغیرہ تبھی نہیں کھاتے تھے،فر مایا کرتے تھے کہ: عام طور سے باغات کو کھل آنے سے پہلے ہی چے دیا جاتا ہے، جب کہ پیشرعاً نا جائز ہے۔ خود بندہ رمضان میں بازار سے آم لایا، آپ کے پاس بھی جمجوائے، آپ نے پیہ کہہ کر کھانے ہے انکار کر دیا کہ بیہ بازار کے آم ہیں، کچھ پیتے نہیں جس باغ ہے بیہ لائے گئے ہیں،اُس کی بیع شریعت کے حکم کے مطابق ہوئی ہے یا خلا ف شرع۔ آپ گاؤں ہی میں'' تالاب والی مسجد'' میں امامت کرتے تھے، حاجی محمد اقبال کے بہاں سے کچھآم آئے،آپاُس وقت کمرہ میں نہیں تھے، جب کمرہ میں آئے تو بتایا گیا کہ حاجی اقبال کے بیہاں ہے آم آئے ہیں ،فرمایا ابھی آٹھیں رکھے رہنے دو ، 🎚 سمجھ پیتنہیں بازار کے ہیں یا اُن کے گھر کے باغ کے، جبعشاء میں حاجی صاحب سے ملا قات ہوئی ،نو اُن سے معلوم کیا کہ آپ نے جوآ مجھوائے ہیں ،وہ بازار کے ہیں یا گھر کے باغ کے؟ انھوں نے بتایا کہوہ بازار کےنہیں؛ بلکہ گھر کے باغ کے ہیں،تپ آپ نے وہ آم کھائے۔اللّٰدرےتقوی کی انتہاء۔ ۲- بھائی مبین ڈیلر کے یہاں کسی کام سے گئے، انھوں نے حاتے بنوادی، جب جائے آئی،تو فرمایا کہ جائے میں چینی بازار کی ڈالی ہے یا کوٹے کی؟ (عام طور 🖁

ہے ڈیلرحضرات احتیاط نہیں کرتے وہ چینی اور تیل وغیر مستحقین میں تقسیم کرنے کے 🖁

🖁 بجائے ،اینے گھر استعال کرتے رہتے ہیں ،اس لیے حضرت والدصاحب رحمہ اللّٰد نے 🖁

ان سے بہمعلوم کیا ) ، اٹھوں نے کہا کہ بہتو معلوم ہیں ، آ ب نے فر مایا کہ گھر معلوم کرا ؤ،معلوم کرنے پرگھر سے جواب آیا کہ جائے میں چینی کوٹے کی نہیں ؛ بلکہ بازار کی ڈالی گئی ہے، جب آپ کواظمینان ہو گیا تب جائے ہی۔ س- گاؤںمہنگی کا ایک غیرمسلم بنیا بیان کرتا ہے کہ آپ نے میرے یہاں سے تجھددال خریدی، کھلے تین رویے کی ضرورت تھی، آپ کے پاس اس وقت نہیں تھے، میں نے کہا کہ بعد میں آ جائیں گے، تو کہنے لگے کہ بعد کا پچھ پیتنہیں زندہ رہیں یا نہ رہیں، ملا قات ہو یا نہ ہو، ابھی اس میں سے تین رویے کی دال کم کردو، وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت کہا کہاس کی ضرورت نہیں ؛ کیکن آ ہے نہیں مانے ، اوراصرار کر کے اس میں سے نین رویے کی دال کم کرائی ۔وہ غیرمسلم بنیا آپ کے اس عمل کودیکھ کر بہت متأثر ہوا۔ ہ – حضرت والدصاحب کا اگر کسی مدر سے میں جانا ہوتا ،اور مدر سے کے ذمہ دار جائے ناشتے کا تقاضا کرتے ،تو حکمت کے ساتھ ٹال دیا کرتے تھے،اور بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ ذ مہ دار حضرات اکثر مدرسے کی رقم سےمہمانوں کوکھلاتے ہیں ، جب کہ ہم مدر سے کے مہان نہیں؛ بلکہ خودان کے مہمان ہیں، ہمارے لیے مدر سے کی رم ہےکھا ناجا ئزنہیں۔ ۵- دعوت قبول کرناسنت ہے، کیکن آج حلال حرام کی تمیز اٹھ چکی ہے، ہرآ دمی کو مال جمع کرنے کی فکر ہے، مگراس کی قطعاً پروانہیں کہ مال حلال طریقے ہے آرہا ہے یا حرام طریقے سے، اکثر وہیش تر حضرات کسی نہ کسی طرح سود کے شکار ہیں ، اس لیے حضرت والدصاحب دعوت بہت کم قبول فر ماتے تھے، جب تک متحقیق نہ ہوجاتی کہ دعوت کرنے والے کی کمائی حلال ہے،اور وہ حلال کمائی ہی میں سے دعوت کا انتظام کرر ہاہے،اس وفت تک دعوت قبول نہیں کرتے تھے۔ فساق وفجار کی دعوت قبول کرنے سے حدیث میں منع کیا گیا ہے، چناں چہ ایک حدیث میں حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنه فر ماتے ہیں :

"نهى دسول الله عَلَيْكَ عن إجابة طعام الفاسقين "
[شعب الايمان يهق مديث ٢٠٨٥، مجم كيرطراني ١٦٨/١٨ ط: قابره]

"رسول الله عَلِيْكَ نے فاسقوں كى دعوت قبول كرنے ہے منع فرمايا ہے۔ "

اس ليے حضرت والد صاحب كى فاسق كى دعوت بھى ہرگز قبول نہيں فرماتے سے اسى طرح آپ كسى سياسى آ دى پر دھان وغيره كى دعوت بھى قبول نہيں كرتے ہے۔ كے اسى طرح آپ كسى سياسى آ دى پر دھان وغيره كى دعوت بھى قبول نہيں كرتے ہے۔ اسى طرح آپ كسى الدى احب سود سے بہت بچتے ہے، شروع ميں "كے ادسوسائی" كا حضرت والدصاحب سود سے بہت بچتے ہے، شروع ميں "كھا دسوسائی" كے ممبر بن گئے تھے، ليكن پھر بہت جلدى اس سے دست بردارى اختيار كرلى تھى، كبھى اسى طرف خاص طور پر توجه دلاتے تھے كہ ايسا كرنا شرعاً جائز اور دوسر بے لوگوں كو بھى اس طرف خاص طور پر توجه دلاتے تھے كہ ايسا كرنا شرعاً جائز اور دوسر بے لوگوں كو بھى اس طرف خاص طور پر توجه دلاتے تھے كہ ايسا كرنا شرعاً جائز المبين ،اس ہے اپنے آپ كو بچاؤ۔

''گنامیل''کاممبرہونے کی وجہ ہے آپ نے بینک میں کھانے کھلوایا تھا، کیول کہ میل بینک میں کھانے کھلوایا تھا، کیول کہ میل بینک کے ذریعہ ہی گئے کا پیمنٹ کرتا ہے؛ مگر جیسے ہی کھاتے میں رقم آتی تھی ، فوراً نکال لیتے تھے، وہاں نہاُس رقم کو چھوڑتے تھے اور نہا پی دوسری رقم جمع کرتے تھے، کیول کہ بینک میں جورقم جمع ہوتی ہے، بینک اُس پرسود دیتا ہے، آپ کو یہ ہرگز گوارا نہیں تھا کہ آپ کو یہ ہرگز گوارا نہیں تھا کہ آپ کے یاس کسی طرح سے سودی رقم آئے۔

کافی دن پہلے کی بات ہے گاؤں میں سرکاری طور پرزمین کے پٹے ہورہے تھے،
ہمارے کئی چچاؤں نے سودی قرض لے کررقم مہیا کی اور چھ چھ بیگھہ کے پٹے کرائے،
حضرت والدصاحب ہے بھی کہا گیا کہ آپ مطلوبہر قم مہیا کر کے اپنا پٹہ کرالیں، دیگر
لوگوں کی طرح آپ کو بھی چھ بیگھہ زمین مل جائے گی، والدصاحب نے فرمایا کہ ابھی
میرے پاس اتنی رقم کا انتظام نہیں، سود پر قرض مل سکتا ہے؛ لیکن سودی قرض لینا حرام
ہے، جس چیز کی بنیا دسودی قرض پر ہو، مجھے اُس کی ضرورت نہیں، چناں چہ والدصاحب
نے پٹہ کرانے ہے قطعی انکار کر دیا۔

2- جس زمانہ میں آپ گاؤں کی بڑی مسجد میں امامت کرتے ہے، اُس وقت مسجد میں جام میں پانی بھرنے کے لیے بجلی کی موٹر کا انتظام کیا گیا، کین جوموٹر لایا گیاوہ کنکشن میں منظور لائٹ سے زیادہ لائٹ لیتا تھا، والدصاحب نے ذمہ دار حضرات کو مسئلہ بتایا کہ جتنی لائٹ کا کنکشن منظور کرایا گیا ہے، اُس سے زیادہ لائٹ استعال کرنا چوری میں داخل اور شرعاً نا جائز ہے، ذمہ دار حضرات نے اس طرف کوئی توجہ نہیں دی، تو اُس دن سے آپ نے مسجد میں وضو کرنا چھوڑ دیا، ہمیشہ گھرسے وضو کرکے مسجد جاتے تھے، آخر زندگی تک یہی معمول رہا۔

۸- ہمارے مکان کے چاروں طرف پڑوسیوں کے بہاں لائٹ تھی، سب بلا کنکشن ہیں استعال کرتے تھے، لیکن حضرت والدصاحب نے جب تک کنکشن ہمیں لائٹ استعال کرتے تھے، لیکن حضرت والدصاحب نے جب تک کنکشن ہمیں لائٹ استعال نہیں گی۔ اپنی مجالس میں اس پرشد ید نکیر فرماتے تھے، کہ جس طرح عام رعایا کی چوری جمی جس طرح عام رعایا کی چوری جمی حرام اور ناجائز ہے، اسی طرح سرکاری مال کی چوری بھی حرام اور ناجائز ہے۔ اسی طرح سرکاری مال کی چوری بھی حرام اور ناجائز ہے۔

9- ہمارے ایک چپانے اپنا یہ واقعہ بندے سے بیان کیا کہ مولوی صاحب (حضرت والدصاحب) بھی کسی ضرورت سے ہمارے یہاں تشریف لاتے ، تو میں کھانے یا چپائے بیش کرتا ، اولاً اپنی عادت کے موافق انکار فرماتے ، جب میں زیادہ اصرار کرتا، تو کچھ کھالیتے ، میں اُس وقت ڈاڑھی نہیں رکھتا تھا، مولوی صاحب نے ایک صاحب کے دریعہ مجھ سے کہلا بھیجا کہ اگر ڈاڑھی رکھلو، تو آئندہ آپ کے یہاں پچھ کھائے کی امید نہر کھیں۔ کھاؤں گا، اوراگر ڈاڑھی نہیں رکھتے ، تو مجھ سے اپنے یہاں پچھ کھانے کی امید نہر کھیں۔ وہ کہتے ہیں کہاس کے بعد ہی میں نے ڈاڑھی رکھی ہے۔

حق گوئی اور صدق گفتاری:

امر بالمعروف اورنهی عن المنكر آپ كى گھٹى ميں پڑا ہوا تھا،اييا ہوہى نہيں سكتا تھا

کہ آپ کے سامنے کوئی کام خلاف ِشرع کام ہواور آپ خاموش رہیں ،ایسے موقع پر فوراً اُس منگر پر نکیر فرماتے تھے،اور تختی ہے اُس کام ہے روکتے تھے،خواہ وہ کام کرنے والا دنیوی لحاظ ہے کتنا ہی بڑا آ دمی کیوں نہ ہو،اس میں کسی کی ملامت کی ہرگز پروانہیں فرماتے تھے۔

اگرآپ کے پاس کوئی آگر بیٹھتا، تو بڑی حکمت کے ساتھ باتوں کارخ دین کی طرف لے جاتے اور پاس بیٹھنے والوں کو دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی اہمیت سمجھانا شروع فرماد بیت ، اور بیسلسلہ دیریک چلتار ہتا، گاؤں میں ایسے بہت سے افراد ہیں جن کی زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن آپ کے پاس بیٹھنے اور آپ کے سمجھانے کی برکت سے آٹھیں تو بہ کی تو فیق ہوگئی، انھوں نے اپنی وضع قطع شریعت کے مطابق کر برکت سے آٹھیں تو بہ کی تو فیق ہوگئی، انھوں نے اپنی وضع قطع شریعت کے مطابق کر کے گناہ چھوڑ دیتے، طاعات کا اہتمام شروع کر دیا، اور آج وہ ماشاء اللہ انچھے دین دار ہوگئے ہیں۔

حضرت والدصاحب کواس کابڑا اہتمام تھا کہ صرف نماز روز ہے ہی کا نام دین کا نہیں؛ بلکہ نماز روز ہے ہے ساتھ معاملات ، اخلاق اور معاشرت کی درسگی بھی دین کا اہم حصہ ہے۔ آپ اس پر بہت زور دیا کرتے تھے کہ اپنے تمام معاملات شریعت کے مطابق کئے جا کیں ، اپنے اخلاق کوسنوار کر اخلاق نبوی کے موافق کیا جائے اور اپنی پوری معاشرت کواسلامی نبج پرلایا جائے۔ آپ خود بھی اس کا پوراا ہتمام فرماتے تھاور ایخ متعلقین اور اقرباء کو بھی اسی حالت پردیکھنا چاہئے۔

حق گوئی اورصدق گفتاری آپ کاخصوصی وصف تھا،ان دونوں چیزوں میں دور دور تک آپ کی نظیر نہیں ملتی تھی۔آپ کی حق گوئی کے اپنے تو قائل تھے ہی ،ستی کے غیر مسلم بھی آپ سے زیادہ حق گو پوری بستی میں کسی کونہیں سیجھتے تھے۔

ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ رات کوئسی نے گاؤں کے مندر کی ریڈیوا تارکرایک قریبی تالاب میں دفن کردی ، جب صبح ہوئی تو بستی کے غیرمسلموں نے اس کو تلاش کر کے تالاب سے نکال لیا، اور پنجابت بلاکرسب کے سامنے بدالزام لگایا کہ بدکام گاؤں کے مسلمانوں نے کیا ہے، مسلمانوں نے اس سے انکار کیا؛ مگر وہ نہیں مانے ، آخر میں پنجابت میں موجود تمام غیر مسلموں نے متفق ہوکر کہا کہ آپ لوگوں میں مولوی خلیل احمہ ایک ایسے آدمی ہیں جو ہمیشہ سے بولتے ہیں اور حق بات کہتے ہیں، انھیں بلالو، اگروہ کہہ دیں کہ مسلمانوں نے بدکا منہیں کیا، تو ہم سب اس کوشلیم کرلیں گے۔ جب والدصاحب سے معلوم کیا گیا، تو آپ نے صاف کہ دیا کہ بھائی! مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں۔ فیمانی اور مسائل کا استخصار:

حضرت والدصاحب دینی واصلاحی کتابوں کے ساتھ مسائل اور کتب تفسیر کا بھی کثرت سے مطالعہ فرماتے ہتھے، گلتاں سعدی، پند نامہ، کریما، مثنوی مولا نا روم، قد وری ، نور الایضاح ، بہتنی زیور ، فناوی رحیمیہ ، تفسیر بیان القرآن اور تفسیر معارف القرآن اکثر آپ کے مطالعہ میں رہتی تھیں۔ آپ کو اللہ تعالی نے بلا کا ذہن اور قوی حافظہ عطا فرمایا تھا، آپ جو کچھا کیک بار پڑھ لیتے وہ آپ کو یاد ہوجا تا تھا، اور اس کا استحضار کا بھی خوب رہتا تھا، متعدد بار ایسا ہوتا کہ سی مسئلے کے سلسلے میں ہمیں کتاب اٹھانا پڑتی تھی ، اور حضرت والد صاحب بلا کتاب دیکھے بتا دیتے کہ یہ مسئلہ اس طرح الے اور فلاں کتاب میں کھا ہوا ہے۔

(۱) تقریباً دوسال پہلے آپ بندے کے پاس جامعہ بدرالعلوم گڑھی دولت میں تشریف لائے ، بندے کے اصرار پررات کورک گئے ، جب عشاء کی نماز پڑھ کر باہر تشریف لائے تو بندے سے فرمایا کہ بھائی ! یہاں مسجد کی سامنے والی دیوار کی کھڑ کیوں میں جو آئینے گئے ہوئے ہیں ، رات کواُن میں نماز پڑھتے ہوئے اپنی تصویر نظر آتی ہے ، جونماز کے اندر مکروہ ہے ، ابھی آپ یہ بات فرما ہی رہے تھے کہ اندر سے مولا نامحم عاقل صاحب بھی تشریف لے آئے ، تو ملا قات کرنے کے بعد والد صاحب نے اُن کو بھی صاحب بھی تشریف لے اُن کو بھی

اس طرف متوجہ کیا،اول وہلہ میں مجھے بھی اس سلسلے میں تر دد ہوااور مولا ناعاقل صاحب کو بھی تر دد ہوا؛لیکن بعد میں میری نظر'' فناوی محمود بیئ میں اس مسئلے پر پڑی، تو اس میں بھی ویسے ہی لکھا ہوا تھا جیسے والد صاحب فر مار ہے تھے، میں نے مولا ناعاقل صاحب کو فناوی محمود بیری حوالہ بتایا تو انھوں نے بچھ دنوں کے بعد اُن کھڑکیوں پر پرد بے ڈلواد بیئے تا کہ نماز کے اندرکوئی کراہت نہ آئے۔

مدرسہ میں متعددعلاءاورمفتیانِ کرام موجود ہیں اورروزانہ مدرسہ کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں ؛ مگر کسی کی نظراس طرف نہیں گئی ،اور حضرت والدصاحب نے پہلی باریہاں نماز پڑھی اور فوراً اُن کا ذہن اس طرف منتقل ہو گیا ،یہ نہایت ذہانت اور اعلی درجہ کے استحضار کی دلیل ہے۔

ذيل مين "فأوى محمودية "سے مذكوره بالامسله درج كياجا تاہے:

سوال: ایک مسجد سہار نپور میں متصل چوکی پولیس واقع ہے، مسجد کے اندر گنبد کے بین فیخر بی، جنوبی اور شالی دیوار پر ایسے شیشے کے بیل بوٹے تیار کرائے گئے ہیں جس میں چہرہ اور عکس نظر آتا ہے جو کہ شل شیش محل ہوگیا ہے، اس صورت میں مسجد کے اندر نماز ہو گئی ہے یانہیں؟

الجواب حامدًا ومصليًا:

الیی مسجد میں نماز جائز ہے، نمازی کوچاہئے کہ نظر نیچی رکھے تا کہ خشوع حاصل ہو اور دھیان نہ ہٹنے پائے ، ورندا گراس طرف توجہ کی اور خشوع ندر ہا، تو نماز مکروہ ہوگ۔ (فاوی محمود میہ / ۲۷۷ ، ط: کراچی)

سوال: مسجد میں ڈیکولم کے بنے ہوئے دروازے لگے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے نمازیوں کے اپنے عکس اس میں پڑتے ہیں، جیسے سامنے آئینہ ہو، تو کیا اس سے نماز میں کوئی حرج ہوتا ہے اور بیمناسب ہے یانہیں؟

الجواب حامدًا ومصليًا:

نہایت غلط صورت حال ہے، اس سے حفاظت کی کوئی تدبیر اختیار کی جائے،

گذشته نمازوں کا اعا دہ نہیں ۔

(فآوي محودية / ١٤٧- ١٤٨، ط: كراچي)

حضرت والدصاحب کا ذہن اصولی تھا،اصول کی روشنی میں وہ بہت سے مسائل کاعمدہ حل نکال لیا کرتے تھے اور کتابوں کی مراجعت کرنے کے بعد فقہاء کی عبارات اور تضریحات سے اُن کی تائیدوتضد ہی ہوتی تھی۔

(۲) اسی طرح کا ایک واقعہ اور پیش آیا، حضرت والدصاحب نے گاؤں کی ہڑی مسجد میں عصر کی نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد دافئی طرف گھو منے کے بجائے، بائیں طرف گھوم کر بیٹھ گئے، ایک مقامی عالم نے (جواس وقت وہاں موجود تھے) اس پر اعتراض کیا، تو والدصاحب نے فرمایا کہ دائیں اور بائیں دونوں طرف گھومنا درست ہے، حضرت جلال آبادی قدس سرہ کے ''ملفوظات'' میں یہ مسئلہ موجود ہے، بندہ اُس وقت جلال آباد پڑھتا تھا، اور اس دن گاؤں میں آیا ہوا تھا، حضرت والدصاحب کے اشارہ کرنے پر بندہ حضرت جلال آبادی کے ''ملفوظات'' اٹھا کرلایا تو اُس میں مسئلہ اس طرح موجود تھا جس طرح والدصاحب فرمار ہے تھے، یہ د کھے کراُن مقامی عالم صاحب کو خاموثی کے سواکوئی چارہ نظرنہ آیا۔

بیکوئی استنباطی اور مجتهد فیه مسئلهٔ بیس؛ بلکه احادیث میں صراحت کے ساتھ آیا ہے، چناں چہ ایک حدیث میں حضرت قبیصه بن ہلب اپنے والدسے قال کرتے ہیں:

"كان رسول الله عَلَيْكِ عُمَّنا، فينصرف على جانبيه جميعًا:

علی یمینه و علی شماله" [جامع ترندی، حدیث ۴۰۱] "رسول الله علیه شماری امامت کرتے تھے، پس آپ (سلام پھیرنے کے بعد) دونوں ہی جانب گھوم کر بیٹھتے تھے: (مجھی) دائیں جانب اور (مجھی) ہائیں جانب " امام ترندی فرماتے ہیں: پیھدیث حسن ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ علیہ کا یہ معمول نقل

كرتے ہيں:

"إن كانت حاجته عن يمينه أخذ عن يمينه، و إن كانت حاجته عن يساره أخذ عن يساره " [جامع ترندى ا/ ٣٩٠ ط: بيروت]

" رسول الله عليه كواگردائين جانب حاجت بموتى تو آپ دائين جانب پھرتے، اوراگر بائين جانب حاجت بموتى تواسى جانب كواختيار فرماتے۔"

بلكه ايك روايت مين تو حضرت عبد الله بن مسعود رضى الله عنه نے دائين جانب پھرنے كولازم اور ضرورى سيحفے كو" نماز مين شيطان كا حصه" قرار ديا ہے، چنال چه فرماتے بين:

" لا یجعل أحد کم للشیطان شیئا من صلاته، یری أن حقا
علیه أن لا ینصوف إلا عن یمینه، لقد رأیت النبی عَلَیْ کثیرا
ینصوف عن یساره " [بخاری حدیث ۸۵۲ مسلم حدیث ۷-۷]
د تم میں سے کوئی اپنی نماز میں شیطان کا کوئی حصہ ندر کھے، اس طرح کدوه
(سلام پھیرنے کے بعد) دائیں جانب پھرنے کوہی اپنے لیازم سمجھ،
میں نے نبی کریم عَلِیْ کوبکٹر ت بائیں جانب پھرتے ہوئے دیکھا ہے۔"
میں نے نبی کریم عَلِیْ کوبکٹر ت بائیں جانب پھرتے ہوئے دیکھا ہے۔"
دائیں جانب پھرنا ہی ضروری نہیں ؛ بلکہ آپ عَلِیْ ہے دونوں جانب پھرنا ثابت
دائیں جانب پھرنا ہی ضروری نہیں ؛ بلکہ آپ عَلِیْ ہے دونوں جانب پھرنا ثابت
کے دائیں جانب بھی اور بائیں جانب بھی ؛ لہذا جدهر ضرورت ہو، اسی جانب کو اختیار
کرنا چاہئے ؛ اگر کوئی آدمی دائیں جانب پھرنے ہی کولازم اور ضروری سمجھے ، تو یہ
شیطانی عمل ہے، اس سے احتر از ضروری ہے۔
شیطانی عمل ہے، اس سے احتر از ضروری ہے۔

(۳) بندے کے چھوٹے بھائی حافظ محمد امجدصاحب نانو تد کے پاس گاؤں پٹھان پورہ میں امامت کرتے تھے،انہوں نے رمضان میں ختم قرآن کی تقریب میں دعاءکے لیے حضرت والدصاحب کو مدعو کیا،حافظ امجد کہتے ہیں کہ میں نے آخری دن

کے لیے آخر کی ہیں سور تیں چھوڑ رکھی تھیں ، لیکن تراوی کثر وع کرنے سے پہلے میرے سامنے یہ پریشانی آئی کہ ہر رکعت میں ایک ایک سورت پڑھنے کے ساتھ ،سور ہملق کے آخر میں سجد ہُ تلاوت کیسے کیا جائے ، میں نے حضرت والدصاحب کے سامنے اس کا ذکر کیا ،تو انہوں فر مایا کہ رکوع میں سجد ہُ تلاوت کی نبیت کرنے سے بھی سجد ہُ تلاوت اداء ہوجا تا ہے، حافظ امجد کہتے ہیں کہ میں نے ایبا ہی کیا،کیکن جب میں نے سلام بھیرا،نماز میں حضرت حکیم الامت تھانویؓ کے شاگر داور عیدگاہ نانو تہ کے امام حضرت مولا نا عبدالمجید صاحب پٹھان بوری بھی موجود تھے(حضرت کی عمر اُس وفت نو ہے سال سیےمتحاوزتھی، کمز وربھی کافی ہو گئے تھے، بڑیمشکل سیےمسحد میں آتے تھے،اور منكر برنكير كاخاص ذوق ركھتے تھے )،حضرت مولا ناعبدالمجيد صاحب نے مجھے فوراً ٹو كا کہآ پ نے سجد ہُ تلاوت حِیموڑ دیا ،تو والدصاحب نے فرمایا کہ حضرت کتب فقہ میں بیہ مسئلہ بھی تو لکھا ہوا ہے کہ رکوع میں سجد ہُ تلاوت کی نبیت کرنے سے بھی سجد ہُ تلاوت ا داء ہوجا تا ہے،مولا ناعبدالمجید صاحب تھوڑی دبرسوچ کر بولے کہ ہاں آپ سیجیج کہتے ہیں، بیمسئلہ توہے۔

### فائدے کے لیے بہاں پورامسلہ لکھاجا تاہے:

"و تودی بر کوع صلاة إذا کان الرکوع علی الفور من قراءة آیة أو آیتین، و کذا الشلاث علی الظاهر کما فی البحر إن نواه أی کون البر کوع لسجود التلاوة علی الراجع. و تؤدی بسجودها کذلک أی علی الفور و إن لم ينو بالإجماع. و لو نواها فی رکوعه و لم ينوها المؤتم لم تجزه." (در مخارم عاشيه ابن عابدين ۱۲/۲۱۱، ط: دار الفكر بروت) دسجدهٔ تلاوت نماز کے رکوع سے بھی اداء بوجاتا ہے جب کدایک، دویا تین آیت رخصے کے فوراً بعدرکوع کیا جائے، بشر طیکدرکوع میں سجدهٔ تلاوت کی نیت کرے دائح قول یہی ہے۔ اور اس طرح ایک، دویا تین آیت کے فوراً بعد سجده کرنے سے بھی بالا جماع سجدهٔ تلاوت اداء بوجاتا ہے آگر چہجده میں اس کی نیت بھی نہی ہو۔ اور اگر اللہ عماع سجدهٔ تلاوت اداء بوجاتا ہے آگر چہجده میں اس کی نیت بھی نہی ہو۔ اور اگر اللہ عماع سجدهٔ تلاوت اداء بوجاتا ہے آگر چہجده میں اس کی نیت بھی نہی ہو۔ اور اگر

امام نے رکوع میں سجدہ تلاوت کی نبیت کی اور مقتری نے نہیں کی ، تووہ (متقدی کے لیے) کافی نہیں ہوگا۔''

اس واقعہ سے حضرت والدصاحب کے استحضار کا بآسانی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ حافظ محمد امجد صاحب کہتے ہیں کہ ضبح کے وفت والد صاحب مولانا عبد المجید صاحب کے پاس ملاقات کے اراد ہے سے گئے، کچھ دیر دونوں حضرات کے درمیان علمی واصلاحی باتیں ہوتی رہیں،اس کے بعد جب بھی میں مولانا عبد المجید صاحب کے یاس جاتا تھا تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ:

'' آپ کے والدصاحب کیے تھا نوی ہیں'۔

یہ ایک بڑے آدمی کی نہایت اہم اور بڑی شہادت ہے کہ حضرت والدصاحب تقوی وطہارت ، معاملات کی صفائی ،حق گوئی اور امر بالمعروف ونہی عن المنکر میں حضرت حکیم الامت تھانوی قد سرہ کے طریقے پر گامزن تھے۔

# تواضع اورخدمتِ خلق:

تواضع ، عاجزی اورانساری آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی ، آپ کی چال ڈھال ، بول چال ، رفتار وگفتار ، لباس واطوار: ہراداء سے تواضع وائساری ٹیکی تھی۔ آج ہماری صورتِ حال ہے ہے کہ جوتھوڑا بہت پڑھ لیتا ہے وہ کھیت کا کام کرنا پی شان اور وقار کے خلاف سمجھتا ہے ، کھیت سے جانوروں کے لیے چارہ کاٹ کر سر پرر کھ کرلانا اپنے لیے ایک طرح کی تو ہیں تصور کرتا ہے ؛ لیکن حضرت والدصا حبؓ نہ صرف کے کہا پنا کھیت کا تمام کام خود کرتے تھے ، بلکہا گر کسی بے سہارا کود کھتے تو بے تکلف اس کی بھی مدد اور تعاون کرتے تھے ، تی کہ بسااو قات ایسے لوگوں کے سرے گھاس کا گھلے کے کرا پنے سر پرر کھ لیتے اوراُن کے گھر تک پہنچاد ہے۔

گاؤں کی ایک ہیوہ خاتون نے خود بندے سے اینا یہ واقعہ بیان کیا کہ جب

میرے شوہر کا انقال ہوگیا، لڑکے اس وفت جھوٹے تھے، کھیت سے گھاس مجھے خود لانا پڑتا تھا، مولوی صاحب جب بھی میرے سرپر گھاس کی گھری دیکھتے، تو جلدی سے آکر میرے سرسے لے کراپنے سرپر رکھ لیتے اور بے تکلف ہمارے گھرپہنچا آتے، اور فرماتے کہ اپنے آپ کو تنہا نہ بچھئے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب بھی کوئی ضرورت ہو، بے تکلف بتا دیں، ہم اُسے پوراکرنے کی کوشش کریں گے۔

جب بندہ نے اپنی نئ تالیف'' درس کا فیہ'' میں انتساب میں آپ کا اسم گرا می بایں عنوان شامل کیا:

"والدمحترم معزت مولانا فلیل احد مقاحی مظله کے نام جو بندے کے مشفق باپ بی نیس؛ بلکمسلسل محنت اور آ و بی بی بین، اور ان کی مسلسل محنت اور آ و سحرگانی کی برکت بی سے بندہ کسی لائق ہوسکا ہے۔"

تو حضرت والدصاحب نے جب اس عبارت کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں
آنسوآ گئے،اور پھرایک موقع پر فر مایا کہ میر ہے متعلق جو کلمات اس نے (بندہ کی طرف
اشارہ تھا) کھے ہیں، میں ہرگز اپنے آپ کو ان کا اہل نہیں سمجھتا۔ بیہ حضرت والد
صاحب کی تواضع تھی، ورنہ تو حقیقت بیہ ہے کہ اوپر کی سطور میں ذرہ بھر بھی مبالغہ سے
کام نہیں لیا گیا ہے؛ بلکہ جو حقیقت اور واقعہ ہے نہایت سادہ الفاظ میں اس کی طرف
اشارہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

#### حچو ٹے براوں کی خدمت:

حضرت والدصاحب صرف اپنے بڑوں ہی کی خدمت نہیں کرتے تھے؛ بلکہ آپ اپنے جھوٹوں کی خدمت سے بھی گریز نہیں فر ماتے تھے، بندے نے بار ہااس کا مشاہدہ کیا، جب جمعرات کو بندہ مدرسہ سے گھر آتا تھا،خود چائے بنا کر پلاتے،اورنماز کا وقت آتا، تو خود ہی پانی گرم کرتے،اور بسااو قات منع کرتے کرتے لوٹے میں پانی بھر کر بھی ر کھ دیتے ، ایسے موقع پر برٹری ندامت ہوتی ،عرض بھی کرتا کہ حضرت بیرکام تو ہمارے کرنے کے ہیں، ہم آپ کی اولا د،شاگر داور ہراعتبار سے چھوٹے ہیں، ہمیں آپ کی خدمت کرنی چاہئے ؛لیکن آپ ہمیں اس کا موقع کیا دیتے ،خود ہمارے لیے بیے تکلیف اٹھاتے ہیں ؛ مگر آپ بیر کہ کرٹال دیتے کہ اس میں حرج ہی کیا ہے؟

آپ کی وفات کا حادثہ بھی اسی خدمتِ اصاغر کے جذبہ پڑمل کرنے کے باعث رونما ہوا، بندے کے بخطے بھائی حافظ محداسلم امام مسجد کھیڑی متصل کیرانہ، جمعرات کو گھر آئے ہوئے ہوئے تھے، ان کونماز فجر کے بعد موبائل چارج کرنے کی ضرورت پیش آئی ، اپنے کمرہ میں موبائل کا چار جرلگایا ؛ مگر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہاں چارجرنہ چلا، تو وہ حضرت والد حضرت والد صاحب کے کمرہ میں موبائل لگانے کے اراد سے سے آئے، حضرت والد صاحب حسب معمول سورہ لیس کی تلاوت میں مصروف تھے، آپ نے ان سے موبائل کے کرچار جرلگایا، موبائل نیچر کھ بی رہے تھے، کہ اچا تک چار جرکی ڈوری سے کرنٹ لگا اور سورہ لیس پڑھتے ہوئے اپنے رہ سے جا ملے۔

# ﴿ بِماروں کی عیادت:

جب کوئی مسلمان بھائی بیار ہوجائے ،خواہ وہ عزیز وقریب ہویا کوئی عام مسلمان ،
اس کی عیادت ، مزاج پرسی اور خبر گیری اسلامی حق اور رسول الله علیہ کی سنت ہے ،
احادیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ایک حدیث میں ہے:
''ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حق ہیں: (۱) سلام کا جواب دینا
(۲) بیار کی عیادت کرنا (۳) جنازہ کے ساتھ جانا (۴) وعوت قبول کرنا (۵)
چھینکنے والے کا جواب دینا۔'' (بخاری حدیث ۱۲۴۰، مسلم حدیث ۱۲۲۲)
اور ایک دوسری حدیث میں ہے:
اور ایک دوسری حدیث میں ہے:
''جوخص اچھی طرح وضو کرے ،اور پھر تو اب حاصل کرنے کے ارادے سے کسی
مسلمان بھائی کی عمادت کرے ،اسے جہنم سے ستر برس کی مسافت کے برابر

جہنم سے دورر کھا جائے گا۔" (سنن ابودا ؤد، حدیث ۳۰۹۷) اور ایک حدیث میں ہے:

"جومسلمان دوسرے مسلمان کی صبح کوعیادت کرتا ہے، ستر ہزار فرشتے اس کے لیے شام تک رحمت و مغفرت کی دعاء کرتے رہتے ہیں، اور جومسلمان دوسرے مسلمان کی شام کوعیا دت کرتا ہے، ستر ہزار فرشتے اس کے لیے صبح تک رحمت و مغفرت کی دعاء کرتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ مختص کردیا جاتا ہے۔" (جامع تر ذری حدیث ۱۹۲۹ سنن ابودا وَد، حدیث ۲۰۹۸)

آپاس اسلامی حق اور سنت نبویہ پر پورے طور پر ممل کرتے تھے، جب آپ کو کسی کے بارے میں معلوم ہوتا کہ وہ بیار ہے، خواہ اپنے خاندان کا ہوتا یا دوسرے خاندان کا ،اپنے محلّہ کا ،وقت نکال کراُن کے گھر جاتے اور عیادت کرکے سدت نبوی پر ممل کرتے تھے۔

### ميراث ميں لڑ كيوں كا حصه:

جب کوئی عزیز دنیا سے چلاجا تا ہے، تو اُس کا متر و کہ مال میراث کے شرعی اصول کے مطابق تقسیم کرلیا کے مطابق تقسیم کرلیا جا تا ہے، لڑکیوں کوشا دیوں میں جہز میں بہت کچھ دینے کا اجتمام کیا جا تا ہے، اس سلسلے میں اپنی مالی استطاعت کا بھی خیال نہیں رکھا جا تا، حتی کہ اس کے لیے قرض لینے کی ضرورت پڑے، اس سے بھی در لیخ نہیں کیا جا تا، بلکہ بعض لوگ تو (العیافہ باللہ) سود پر قرض لے کر جہز کا انتظام کرتے ہیں؛ لیکن شریعت نے میراث میں لڑکوں کی طرح لڑکیوں کا بھی حصدرکھا ہے؛ مگر عام طور سے اس طرف کوئی توجہ نہیں کی جاتی ، مرنے والا جو بچھ جائیداداور مال و دولت چھوڑ کر جا تا ہے، اُس کومر دور ثاء آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، اورلڑ کیوں کومروم رکھا جا تا ہے۔

حضرت والد صاحب اس پر بہت زور دیا کرتے تھے کہ چاہے جہیز دویا نہ دو؛ ﴿

کیوں کہ جہیز دینا فرض یا واجب نہیں؛ مگرلڑ کیوں کا میراث میں جوحصہ بیٹھتا ہے، وہ
انہیں ضرور دو؛ اس لیے کہ میراث میں لڑ کیوں کا حصہ دینا فرض ہے۔
ایک خط میں اپنے شیخ حضرت سیج الامت مولا ناجلال آبادی قدس سرہ کو لکھتے ہیں:

''ہم سات بھائی ہیں اور دو بہنیں ہیں، والدین وفات کر بچے ہیں، ترک کہ
وراثت میں شرعاً آٹھ جھے قرض چکا کر ہونے چاہئے تھے، جن میں ایک
حصہ نصفا نصف دونوں بہنوں کو ملنا چاہئے تھا اور ایک ایک حصہ ساتوں
بھائوں کو؛ مگراب نہیں ہوا۔

احقر نے گھر میں جو جگہ ہے اس میں سے تو آٹھواں حصہ لیا ہے اور سامان زمین کے علاوہ جو تھا اس میں سے پچھ نیں لیا، بہت ہی کم کوئی چیز لی ہے ؛ لیکن کھیت میں جو کاشت کی زمین ہے وہ ملک کے رواج کے مطابق ساتوں بھائیوں نے تقسیم بھی کرلی ہے ، ساتوں بھائیوں نے تقسیم بھی کرلی ہے ، بہنوں کو نہیں دی گئی۔ بندے کو اس کی بہت فکر رہتی ہے کہ بیر تق العباد بندے کے ذمہ ہے ، کئی بار سوچا کہ سب بھائیوں کو اکٹھا کر کے ان کا بندے کے ذمہ ہے ، کئی بار سوچا کہ سب بھائیوں کو اکٹھا کر کے ان کا (بہنوں کا) حصہ ان کے سیر دکرنے کا مشورہ کیا جائے ۔ "

مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہماری ایک پھوپھی کا تو شادی ہے قبل ہی انتقال ہوگیا تھا، دوسری حیات تھیں، حضرت نے ان کو بلوایا ، اور اُن سے فرمایا کہ میرے دوسرے ہمائی تو اپنامعا ملہ خود جانیں؛ لیکن میرے پاس والدصاحب کی جائیداد میں جتنی زمین آئی ہے، اُس میں تمہارا شرعاً اتنا حصہ بیٹھتا ہے، اگرتم چا ہوتو زمین لے لو، اور اگر چا ہوتو اُس کی قیمت لے لو، ہماری پھو پی صاحبہ نے لینے سے انکار کر دیا، حضرت والدصاحب نے اصرار کیا کہ بیتہارات ہوئی ، تم اسے لے لو، کہیں ایسانہ ہو کہ قیامت کے روز اس کی وجہ سے میری پکڑنہ ہوجائے؛ لیکن جب سی بھی طرح بھو پی صاحبہ تیار نہ ہوئی ، تو والد صاحب نے فرمایا کہ اگرتم نہیں لیتی تو پھر اپنا حق معاف کردو، تا کہ آخرت کے مواخذ ہ صاحب نے فرمایا کہ اگرتم نہیں لیتی تو پھر اپنا حق معاف کردو، تا کہ آخرت کے مواخذ ہ سے نے جاؤں، تو بھو پی صاحبہ نے کہا کہ بھائی! میں نے تمہیں بھی معاف کردیا اور دیگر سے نے جاؤں، تو بھو پی صاحبہ نے کہا کہ بھائی! میں نے تمہیں بھی معاف کردیا اور دیگر

بھائیوں کی زمین میں میراجتنا حصہ بیٹھتا ہے، میں نے وہ بھی معاف کر دیا۔ ۲۲۷ راپریل 1999ء نیچر کی رات میں ہماری والدہ محتر مہ کا انتقال ہو گیا، اُن کے انتقال کے بعد آپ نے اُن کے زیورات اور دیگر سامان کوشرعی اصول کے مطابق تقسیم

کیا، اوراُس میں جتنا حصہ ہمارے نا نا اور نانی کا بیٹھتا تھا، وہ اُن کے پاس بھجوایا، اور جتنا حصہ ہمارا بیٹھتا تھاوہ ہمارے سامنے رکھ دیا۔

بیتھا حضرت والدصاحب کا شرعی احکام پڑمل ، آپ کی بوری زندگی شریعت کی روشن میں گذری ، بھی کوئی کام خلاف ِشرع نہیں فر ماتے تھے، آپ کے طرزِ عمل سے ایسا گلتا تھا کہ گویا شریعت آپ کی طبیعتِ ثانیہ بن گئتھی۔

## ديني كتابون كااحترام:

حضرت والدصاحب دینی کتابوں اورتمام آلات علم: درسگاہ قلم، دوات، تپائی اور کاغذو غیرہ کا بہت ادب واحترام فرمایا کرتے تھے، اگر کوئی طالبِ علم قلم دوسرے کی طرف مجھنگا، یا تپائی کے اوپر سے کودتا، یا کتاب کے اوپر قلم دوات یا کوئی اور چیز رکھ دیتا، یا آلات علم کی اس طرح کی کوئی اور بے احترامی کرتا، تو حضرت والدصاحب کوجلال آجایا کرتا تھا اور اس پرسخت تنبیہ کیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ جبتم آلات علم ہی کا احترام نہیں کرو گے تو تمہیں علم کیسے آئے گا علم توادب واحترام سے آتا ہے۔

## تصوير برنگير:

آج کے دور میں ہر چیز پر جاندار کی تصویر آنے گئی ہے، جب کہ بلاضرورت جاندار کی تصویر لینا یا رکھنا شرعاً جائز نہیں، حضرت والدصاحب کواس کا بہت اہتمام تھا کہ اگر کسی چیز پر جاندار کی تصویر دیکھتے، تو فوراً اُسے مٹانے یا کم از کم اُس کے سراور چہرے کوکاٹے کاالتزام فرماتے ،اور فرمایا کرتے تے تھے کہ حدیث شریف میں آیا ہے:
چہرے کوکاٹے کا التزام فرماتے ،اور فرمایا کرتے ہے تھے کہ حدیث شریف میں آیا ہے:
"جس گھر میں جاندار کی تصویر ہوتی ہے، اُس میں رحمت کے فرشتے داخل

نہیں ہوتے۔'' [بخاری حدیث ۳۲۲۵،مسلم حدیث ۲۱۰۱] ایسا بھی نہیں ہوا کہ آپ نے کسی چیز پر جاندار کی تصویر دیکھی ہو،اوراً سے ندمٹایا ہو۔

#### سُر یا چہرے پر مارنے سے احتیاط:

جب طلبہ یا اولا دغلطی کرتی ہے، تو تا دیب کی خاطر مارنے میں عام طور پراس کی طرف کوئی توجہ بیں کی جاتی کہ بدن کے س حصہ پر مارنا چاہئے اور س حصہ پر نہیں مارنا چاہئے ، جو بھی بدن کا حصہ سامنے آتا ہے اسی پر مار دیا جاتا ہے، حتی کہ سراور چہرے پر مارنے سے بھی گریز نہیں کیا جاتا ، حضرت والدصا حب اس کے بہت خلاف تھے، وہ خود بھی گردن سے او پر کسی حصہ پر مارنے سے پوری احتیاط کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس سے منع فر ماتے تھے اور فر مایا کرتے تھے کہ حدیث شریف میں چہرہ پر مارنے کی ممانعت آئی ہے۔ [دیکھئے: بخاری، حدیث الاحمام، مدیث الام، سنن ابوداؤ، حدیث الام، میں ابوداؤ، حدیث ابوداؤ، حدیث الام، میں ابوداؤ، حدیث الام، میں ابوداؤ، حدیث ابوداؤ، حد

# حموط بولنے پرنکیر:

حضرت والدصاحب جموت بولنے پرشد ید نکیر فرما یا کرتے تھے، جموت اور خلاف واقعہ بات کہنے کے سلسلے میں عام طور پرلوگ بہت بے احتیاطی کرتے ہیں، ذرا ذراسی باتوں پر بلاضرورت جموٹ بولنا ایک عام ہی بات بن گئ ہے، بالخصوص جب سے موبائل فون آیا ہے جموٹ بولنے کا گراف بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اس کا قطعاً احساس نہیں رہا کہ جموٹ بولنا حرام اور بڑا گناہ ہے۔حضرت والدصاحب اس پرشخت روک ٹوک فرمایا کرتے تھے، ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اُن سے فون پر کسی نے معلوم کیا کہ آپ کتنی دیر میں پہنچییں گے، انہوں نے کہا کہ دس منٹ میں پہنچ جاؤں گا، جب وہ بات کر کے فارغ ہوگئے، والدصاحب نے اُن سے معلوم کیا کہ آپ کسی گاؤں کا نام لیا، والدصاحب نے اُن فرمایا آپ وہاں دس منٹ میں تونہیں پہنچ سکتے، یہتو آپ نے جموٹ بول دیا جوحرام اور فرمایا آپ وہاں دس منٹ میں تونہیں پہنچ سکتے، یہتو آپ نے جموٹ بول دیا جوحرام اور

حيات خليات

نہاست سکین گناہ ہے، اُن صاحب نے تاویل کرتے ہوئے کہا کہ میرا مقصد اس حجوث سے صرف اتنا ہے کہ اُن کواطمینان ہوجائے، اور اس طرح کے مقصد سے حجوث بولنے کی گنجائش ہے، حضرت والدصاحب نے اُن سے فرمایا: اس سے اُن کو اطمینان کہاں ہوگا، جب آپ دس منٹ میں نہیں پہنچ پائیں گے وہ اور زیادہ پریشان ہوجائیں گے کہ معلوم نہیں اب تک کیول نہیں پہنچ، کہیں راستے میں کوئی حادثہ تو نہیں ہوگیا، آپ کی بہتا ویل صحیح نہیں ، اس طرح جھوٹ بولنے کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ،اس سے احتیاط ضروری ہے۔

#### معاملات كى صفائى:

حضرت والدصاحب ومعاملات كي صفائي كالبے حدا ہتمام تھا۔ بددیانتی ہے کسى كا حق غصب کرلینا تو گناه عظیم ہے ہی،حسابات ومعاملات کومجمل مبہم یا مشتبہ رکھنا بھی بہت خطرنا کے غلطی ہے جس کا نتیجہ بعض او قات بددیا نتی ہی کی شکل میں نکلتا ہے۔ بعض ﴿ لوگوں کی نبیت بددیانتی کی نہیں ہوتی ؛ کیکن معاملات کے گڈیڈ ہونے کی وجہ سے بہت سے گناہوں میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔خاص طور پر باپ، بیٹوں بہن بھائیوں ،استاد وشاگرد،شخ ومریداوریے تکلف تعلقات میں اس قتم کی صورتیں بکثرت پیش آتی ہیں ، مثلاً بایب ببیوں نےمل جل کرایک مکان بنوالیا اور حساب کچھے نہ رکھا کہ کس نے کتنی رقم خرج کی ہے،اور یہ بات واضح نہ کی کہ مکان کس کی ملکیت ہوگا اور اس طرح معاملات کومبهم رکھ کرمکان میں رہتے بہتے رہے،شروع میں تو بظاہراس ہے کوئی خرانی پیدانہیں ہوتی؛لیکن آ گے چل کر جب مکان کی تقسیم یا دراشت کا سوال آتا ہےتو آپس میں شدید جھگڑ ہےاٹھتے ہیں اور مقدمہ بازی تک نوبت پہنچی ہے۔ حضرت والدصاحبٌ كامعمول ہمیشہ بیررہا كه معاملہ بیٹے سے ہویا بھائی ہے، دوست سے ہو بارشتہ دار ہے، شاگر د سے ہو پاکسی متعلق سے ہمیشہ واضح ،غیرمشتنہ اور عموماً تحریری شکل میں فر ماتے تھے،اور آخر تک کی بات پہلے ہی طےفر مالیتے تھے۔حدید ہے کہا گراپنے بیٹوں سے کوئی لین دین ہوتا ،تواس کی حیثیت بھی عام طور پرلکھ کرمتعین فرمادیتے تھے۔

آپاپ روپ پیسے کے حسابات ہروفت بالکل کممل اور تازہ ترین صورت کے مطابق رکھتے تھے، آپ کی الماری میں امانتیں بھی ہوتی تھیں اور ذاتی رقوم بھی، ہرمد بالکل واضح اور اس پر کھی ہوئی ہدایات اشتباہ سے پاک ہوتی تھیں۔
آپ کی وفات کے بعد الماری میں رقوم اور مختلف قسم کے کاغذات برآمہ ہوئے؛
لیکن اسنے واضح کہ ہم لوگوں کو اُنہیں حق دار تک پہنچانے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔

#### طرزمعيشت:

حضرت والدصاحب كاطرز معيشت بميشه انتهائي ساده رباءطرز بود ومانديين ہمیشہ تواضع ،سادگی اور مسکنت کی جھلک نمایاں رہی ،آمدنی کے لحاظ ہے آپ پر مختلف فتم کے دور گذرہے ؛لیکن اتار چڑھاؤ کے مختلف زمانوں میں آپ کا طرزِ معیشت کیساں رہا، نەعسرت کے زمانے میں بھی بخل سے کام لیا، نەفراخی کے دور میں بھی اسراف اورفضول خرجی کوشیوه بنایا ،البته آمد وخرج ہمیشه انتظام کے ساتھ فرماتے۔ ما مانه اخراجات کا تحریری حساب رکھتے ، وہ کا پیاں اب تک محفوظ ہیں جن میں آپ نے چھوٹے چھوٹے اخراجات بھی لکھ کرر کھے ہوئے ہیں ،آپ کا نظریہ بینظا کہ تھوڑی آمدنی میں کام چلانے کے لیے بخل کی نہیں ،انتظام اور قناعت کی ضرورت ہے، اگرانسان اپنی آمدنی کوانتظام کے ساتھ خرچ کرے، تو تھوڑی رقم میں بھی کام چل جاتا ہےاور بدنظمی کرے تو خزانۂ قارون بھی نا کافی ہوجا تاہے۔ لوگ معاشی تنگی دورکرنے کے لیے آمدنی بڑھانے کی فکر میں رہتے ہیں ، حالا ں کہ آمدنی کا بڑھنا اختیاری عمل ہےاوراخراجات کم کرنا اور قناعت اختیار کرنا اختیاری چیز ہے، جو کام اینے اختیار میں ہے اُسے پہلے کرنا جا ہئے ، یعنی اخراجات کم کئے جا کیں 🎚 اور قناعت اختیار کی جائے ، جتنی آمدنی جائز ذرائع سے بس میں ہو، اخراجات کا معیار اُسی کے مطابق رکھا جائے۔ حضرت والدصاحب کا ساری عمراسی اصول پڑ مل رہا ، جتنی آمدنی ہوتی اتنا ہی خرچ فرماتے ، ایسا بھی نہیں ہوا کہ آمدنی سے زیادہ خرچ کیا ہو۔ جب جدی مکان تنگ پڑگیا اور نیا پختہ مکان بنانے کی ضرورت محسوس ہوئی ، تو قرض کے کر پورا مکان ایک ساتھ بنانے کے بجائے ، جیسے جیسے انتظام ہوتا گیاا پنی آمدنی کے حساب سے ایک ایک کمرہ بناتے گئے۔ یہی وجھی کہ آپ کوقرض لینے کی نوبت بہت کم حساب سے ایک ایک کو بت بہت کم قرض نہیں تھا۔ قرض نہیں تھا۔ قرض نہیں تھا۔ قرض نہیں تھا۔

بزرگوں کے حوالے سے سنا ہے کہ'' اللہ والے دنیا کے تمام کاروبار عام انسانوں کی طرح انجام دیتے ہیں؛ لیکن دنیا کی محبت اُن کے دل میں نہیں ہوتی''،اس جملے کی عملی تفسیر ہم نے اپنے والد ماجد گی زندگی میں دیکھی۔ کسپِ معاش کے لیے آپ نے دودھ کی تجارت بھی کی ،مقامی مسجداور مدرسہ میں امام اور مدرس بھی رہے اور زراعت تو آخر عمر تک فرماتے رہے۔

دودھ کی تجارت کے سلسلے میں عام طور سے (العیاذ باللہ) یہ مشہور ہے کہ اس کام
میں جھوٹ، ملاوٹ اور دھو کہ دہی کے بغیر نفع حاصل نہیں ہوتا ؛ لیکن حضرت والد
صاحبؓ نے یہ کام ایسی امانت و دیانت ، سچائی و پاک بازی اور صفائی و سخرائی کے
ساتھ کیا کہ جس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ اور اللہ تعالی نے نفع بھی خوب عطافر مایا۔
جن حضرات کا دودھ آپ کے یہاں آتا تھا اُن میں مسلم بھی تھے اور غیر مسلم بھی،
آپ سب کا حسب بڑی صفائی سے لکھ کررکھا کرتے تھے، شروع میں پچھ تعلیم یا فتہ غیر
مسلم حضرات نے اپنے یہاں بھی حساب لکھنے کا اہتمام کیا؛ لیکن جب انھیں اپنے
مسلم حضرات نے اپنے یہاں بھی حساب لکھنے کا اہتمام کیا؛ لیکن جب انھیں اپنے
حساب اور آپ کے حساب میں کوئی فرق نظر نہ آیا، تو انہوں نے اپنے یہاں لکھنا چھوڑ
دیا۔ جب آپ کواس کاعلم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ آپ تکھیں یا نہ تھیں، میں تو اپنی

شریعت کے احکام کا پابند ہوں ، ہماری شریعت اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتی کہ سی کے ساتھ ذرہ برابر بھی دھو کہ کیا جائے ،خواہ وہ اپنا ہو یا پرایا ،مسلم ہو یا غیرمسلم۔

حضرت والدصاحب جب ہفتہ یا مہینے میں دودھ کا حساب فرماتے اور کسی کے رہوں کے ساتھ دس ہیں پیسے نگلتے ،تو آپ ان کولکھ لیا کرتے تھے، جب اگلے ہفتے یا مہینے کے حساب میں وہ اور پییوں کے ساتھ مل کر روپیہ کے برابر ہوجاتے ،تو اُن کو واجب الا دءرقم میں شامل کر کے اداء کرنے کا اہتمام فرماتے۔آپ کواس کا بڑا فکر رہتا تھا کہ کسی کا ایک پیسہ بھی ناحق آپ کی طرف نہ رہ جائے۔

ایک طرف تو دنیا کی بے وقعتی کا آپ کواس قدراستحضارتھا کہ دنیا کی بڑی سے بڑی منفعت کے ہاتھ سے نکل جانے پر بھی حسرت کرتے آپ کونہیں پایا گیا۔لیکن دوسری طرف یہ پہلو بھی نظر سے اوجھل نہیں ہوا کہ دنیا میں جو چیز جائز اور حلال طریقے سے میسر آ جائے، وہ اللہ تعالی کی عطا ہے اور اس کاحق یہ ہے کہ اس کی ناقدری نہ کی جائے، چناں چہ آپ اپنی مملوک اشیاء کو حفاظت کے ساتھ رکھتے اور اس بات کی کوشش کرتے کہ کوئی چیز ضائع نہ ہونے پائے؛ بلکہ سی نہ سی کے کام آ جائے۔اگر کوئی چیز بھی گم ہوجاتی تو اسے تلاش ضرور فرماتے، خواہ وہ ایک یائی ہی کی کیوں نہ ہو۔

### قرض كيسلسل مين حضرت كامعمول:

قرض کے سلسلے میں احادیث میں بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متعدد دعاؤں میں جہاں شرک جیسے قابل نفرت اور خطرناک گناہ سے پہلے پناہ مانگی و ہیں ساتھ ہی قرض سے بھی اللہ کی پناہ مانگی ہے، فتو حات کے نزول سے پہلے ایک طویل زمانہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہ معمول رہا کہ جب کسی کا جنازہ آتا اور آپ سے نماز پڑھانے کے لیے کہا جاتا ، تو آپ معلوم کرتے کہ اس (میت) کے ذمہ کسی کا قرض ہوتا ، اور اس کا ترکہ ادائے قرض کسی کا قرض ہوتا ، اور اس کا ترکہ ادائے قرض کسی کا قرض ہوتا ، اور اس کا ترکہ ادائے قرض

کے لیے ناکافی ہوتا، تو آپ اس کی نماز پڑھانے سے معذرت کر دیا کرتے تھے، تا کہ دوسرے لوگ قرض سے بچیں۔ [دیکھے: جامع تر مذی، حدیث ۱۰۷۰،۱۰۲۹] ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں:

"شہید کے سارے گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں سوائے قرض کے (کہ وہ شہادت سے بھی معاف نہیں ہوتا) '" [صحیح مسلم، حدیث ۱۸۸۲] اور ایک دوسری حدیث میں ہے:

''مومن کی روح اپنے قرض میں پھنسی رہتی ہے، تا آل کہاس کا قرض اداء کر دیاجائے۔'' جامع تر مذی، حدیث ۸۷-۹۱۹ کا 1

بیان بھی کرتے رہنے ، یہی وجہ تھی کہ آپ تی الامکان قرض سے بیخیے کی کوشش کرتے ہیان بھی کرتے میان کو بیان بھی کرتے دہنے ، یہی وجہ تھی کہ آپ تی الامکان قرض سے بیخیے کی کوشش کرتے سے ،اور جب بھی سخت مجبوری میں قرض لینے کی ضرورت پیش آئی ،تواس کا خاص خیال فرماتے کہ قرض تھوڑا اور محدود وفت کے لیے لیا جائے ،اور جیسے ہی قرض کی ادائیگی کا وقت آتا،تو صاحب حق کے مائینے اور کہنے سے پہلے ہی خود جا کرا داؤر مادیتے۔

### وقت کی قدر دانی:

حضرت والدصاحبُ گووقت کی قدر و قیمت کا بڑا احساس تھا، آپ ہر وقت النہ آپ آپ کو وقت کی قدر و قیمت کا بڑا احساس تھا، آپ ہر وقت النہ آپ آپ کو کسی نہ جانے دیتے تھے، آپ کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ آپ کے وقت کا کوئی حصہ ضائع چلا جائے، آپ سنت کے مطابق گھر والوں کے ساتھ ضروری، اور بسا اوقات تفریکی گفتگو کے لیے بھی وقت نکا لئے تھے؛ لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے آپ کے دل میں کوئی الارم لگا ہوا ہے جوایک مخصوص حد تک پہنچنے کے بعد آپ کو کسی اور کام کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، چنال چہ گھر والوں کے حقوق کی ادائیگی کے بعد آپ اپنے کام میں مشغول ہوجاتے۔

آپ وقت کی وسعت کے لحاظ سے مختلف کا موں کی ایک ترتیب ہمیشہ ذہن میں رکھتے اور جتناوفت ملتا، اُس کے لحاظ سے وہ کام کر لیتے جواتے وقت میں ممکن ہو۔

کھیت جاتے آتے ہوئے تلاوت قرآن اور ذکر کا اہتمام:

آپ کا جدی پیشہ زراعت تھا، جس کے لیے روزانہ کھیت جانا ہوتا تھا، کھیت کا وقت خالی گاؤں سے کافی فاصلہ پرتھا، آپ کو یہ بھی گورانہ تھا کہ کھیت جانے اور آنے کا وقت خالی چلا جائے، چناں چہ گاؤں سے نکلتے ہی راستے میں تلاوت قر آن یا نعتِ رسول پڑھنا شروع کردیتے اور کھیت تی برابراس میں مشغول رہتے ،ایسا ہی کھیت سے واپس آتے ہوئے کرتے ،کھیت پہنچ کر کام میں مشغول ہونے کے بعد بھی آپ کی زبان ذکر ، تلاوت یا نعت میں مصروف رہتی ۔

پرده کا حددرجها بهتمام:

اسلام میں پردہ کی جواہمیت ہے وہ محتاج بیان نہیں۔قرآن وحدیث میں اس کی بڑی تاکید آئی ہے،ارشادِ ہاری ہے:

ا- ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ ! قُلُ لِأَزُواجِكَ وَ بَنْتِكَ وَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ
 يُدُنِيُنَ عَلَيْهِنَّ مِنُ جَلاَبِيبِهِنَّ ﴾ (۵٩/٣٣)

''اے نبی علی اورمومنین کی جو اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مومنین کی عورتوں سے اور مومنین کی عورتوں سے کہ جہال بھی ضرورت سے باہر نکلنا پڑے تو چا در میں لیٹ کر نکلا کرو، اور چا در کو چہرہ پر سی کی نظر نہ پڑے۔''

۲- ﴿ وقل للمؤمنت يغضضن من أبصارهن، و يحفظن فروجهن، و لا يبدين زينتهن؛ إلا ما ظهر منها، و ليضربن بخمورهن على جيوبهن، و لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، أو آبائهن، أو آباء بعولتهن، أو أبنائهن، أو أبناء بعولتهن، أو أبناؤهن، أو أبناؤهن، أو بني إخوانهن، أو بني أخواتهن، أو نسائهن، أو ما

ت أيـمـانهـن، أو التـابعين غير أولى الإربة من الرجال، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، و لا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، و توبوا إلى الله جمعيا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ﴾ (س:٣٢/آيت:٣١) ''اورمؤمن عورتوں ہے کہدو کہوہ اپنی نگاہیں نیجی رکھیں ،اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں،اوراینی سجاوٹ کوکسی پر ظاہر نہ کریں،سوائے اُس کے جوخود ہی ظاہر ہوجائے،اوراینی اوڑھنیوں کے آنچل اینے گریبانوں پرڈال لیا کریں،اور ا بنی سجاوٹ اورکسی بر ظاہر نہ کریں ،سوائے اپنے شوہروں ، یا اپنے باپ ، یا اپنے شوہروں کے باپ، یااینے بیٹوں یااینے شوہروں کے بیٹوں، یااینے بھائیوں یا اینے بھائیوں کے بیٹوں، یااپنی بہنوں کے بیٹوں کے، یااپنی عورتوں کے، یاان کے جوابینے ہاتھوں کی ملکیت میں ہیں، یاان خدمت گذاروں کے جن ول میں کوئی (جنسی) تقاضانہیں ہوتا، یاان بچوں کے جوابھی عورتوں کے جھیے ہوئے حصول سے آشنانہیں ہوئے۔اورمسلمان عورتوں کوجائے کہ وہ اپنے یا وُل زمین یراس طرح نہ ماریں کہانہوں نے جوزینت چھیا رکھی ہے، وہ معلوم ہو جائے۔ اورا ہے مومنو! تم سب اللہ کے سامنے تو بہ کرو، تا کتمہیں فلاح نصیب ہو'' شيخ الاسلام حضرت مولا نامفتي محرتقي صاحب عثاني مدظله فرماتے ہيں: '' سجاوٹ سے مرادجسم کے وہ جھے ہیں جن پر زیور پہنا جاتا ہے، یا خوش نما كيڑے پہنے جاتے ہيں؛ لہٰذااس آيت كريمہ نے عورتوں كوبيتكم دياہے كہوہ غير محرم مردوں کے سامنے اپنا پوراجسم کسی ایسی جا در یابر قع سے چھیا کیں جوان کے سجاوٹ کے مقامات کو چھیا لے۔البتہ ان مقامات میں سے کوئی حصہ کام کاج کے دوران بے اختیار کھل جائے ، پاکسی ضرورت کی وجہ سے کھولنا پڑے تواہیے بیہ کہہ کرمشنی کردیا گیاہے کہ 'سوائے اس کے جوخود ہی ظاہر ہوجائے۔'' (آسان ترجمة آن۲/۲۰۱۲)

یردہ کےسلسلے میں عام طور سے بہت کوتا ہی برتی جاتی ہے،اوراس کوتا ہی میں مرو

وعورت دونوںشریک ہیں۔ بہت سے رشتہ دارتو وہ ہیں جنہیں عموماً گھر کا ایک فر داور بہن بھائی تصور کر کے اُن سے پر دہ کرنے کوصرف غیرضروری ہی نہیں؛ بلکہ عیب سمجھا جاتا ہے، مثلاً: دیور، جیٹھ، بہنوئی، چیا زاد، ماموں زاد، کیمو بی زاد، خالہ زاد بھائی، ﴿ نندوئی،خالو، پھو یا وغیرہ سب غیرمحرم ہیں،ان سے بردہ کرنا ضروری ہے؛مگرعوام کوتو 🖁 جانے دیجئے ،اچھے خاصے پڑھے لکھےاور دین دارگھر انوں میں بھی ان سے بردہ کا کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا ۔اسی طرح بھابھی،سالی،ممانی، چچی، تائی ،سونتلی ساس وغیرہ مردوں کے لیے غیرم محرم عورتیں ہیں ؛ مگران سے بردہ کا کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا۔ حضرت والدصاحب خودبھی بردہ کےسلسلے میں بہت مختاط نتھےاور دوسروں کوبھی اس کی بڑی تا کیدفر ماما کرتے تھے۔ حضرت والدصاحب نے اپنے گھر میں بڑی کوشش سے شرعی پر دہ قائم کیا، چناں چہ بہی وجہ تھی کہ سی غیرمحرم کی بلااجازت واطلاع گھر میں آنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی ، كيوں كەسب جانتے تھے كەحضرت والدصاحب اس سلسلے میں بڑے سخت ہیں بہتی کے تقریباً تمام لوگ اس بات سے خوب واقف تھے۔اگر بھی کوئی بلاا جازت اندرآنے کی جراُت کرتا ، وه رشته دار ہوتا یا اجنبی ،حضرت والدصاحب کوجلال آ جایا کرتا تھا ،اور اس کوابیا ڈانٹتے تھے کہ آئندہ پھر بھی وہ اس طرح کی حرکت نہیں کرتا تھا۔ بچہ جب تک نابالغ ہوتا ہے،شرعاً اس سے بردہ نہیں ہے؛کیکن بالغ ہونے کے بعد شرعاً غیرمحرم سے بردہ کا حکم ہے۔عورتیںعموماً اس طرح کےلڑکوں سے بردہ نہیں کرنیں اور بہ عذر پیش کرنیں ہیں کہ یہ کل تک تو ہمار ہے گھر میں آتا تھااور ہمیں دیکھتا تھا اب اس سے یردہ کرنے سے کیافائدہ؟اس سے یردہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اسی طرح جب کسی مرد کا انتقال ہوجا تا ہے، تو اُس کوا کثرعورتیں دیکھنے کی کوشش کرتیں ہیں،اس کی برواہ ہیں کرتیں کہوہ محرم ہے یا غیرمحرم۔ حضرت والدصاحب اس بربھی بڑی قوت اورشدت سے نکیرفر مایا کرتے تھے

کی تقدلوگوں نے مجھ سے بیروا قعہ بیان کیا کہ گاؤں میں ایک صاحب کا انتقال ہو گیا جو
رشتہ میں حضرت والدصاحب کے چچا لگتے تھے، عورتوں نے اپنی عادت کے مطابق اُن
کود مکھنا چاہا، تو حضرت والدصاحب نے عورتوں کو اس سے منع کیا؛ مگر ایک عورت نہیں
مانی، وہ یہ کہتے ہوئے دیکھنے کے لیے آ گے بڑھی کہ یہ میرا بھائی ہے، تو حضرت والد
صاحب نے مرحوم کے لڑکوں کو بلایا اور اُن سے فرمایا کہ ذرا دیکھ کر بتاؤ کہ بیتمہاری
پھو پی ہیں یا کوئی اور؟ انہوں نے بتایا یہ ہماری حقیقی پھو پھی نہیں ہے، تو حضرت والد
صاحب نے اس عورت کومنع کر دیا، اور فرمایا کہ قیقی بھائی سے تو پر دہ نہیں ہے؛ مگر جو دور
کے دشتے دار اور خاند انی بھائی ہوتے ہیں اُن سے پر دہ ہے۔

## خلاف شرع رسومات برنكير:

ہمارے ملک میں ہندوومسلم مخلوط آباد ہیں ، ایک ہی شہر ، قصبہ اور گاؤں میں مسلم و غیر مسلم سب ایک ساتھ رہتے ہیں ، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرہ میں بہت ی غیر اسلامی رسوم اور روایات نے جنم لے لیا ہے اور شرع احکام اور اسلامی طور طریق سے دوری پیدا ہوگئ ہے ، بالخصوص شادی بیاہ اور موت وغم کے موقع پر اُن رسومات کی بڑی پابندی کی جاتی ہے ، اور اُن کے خلاف کرنے والوں کو بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ حضرت والد صاحب اس طرح کی رسومات کے بڑے خلاف تھے ، اور ان پر بڑی شدت سے نکیر فرمایا کرتے تھے ، اگر نگیر اور روک ٹوک کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآ مدنہ ہوتا ، تو ایسے شادی بیاہ میں ہرگز شرکت نہیں فرماتے تھے ،خواہ وہ رشتہ دار ہوتے یا غیر متعلق ، اس سلسلے میں رشتہ دار ، قریب کے رشتہ دار ہوتے یا دور کے ، متعلق ہوتے یا غیر متعلق ، اس سلسلے میں کسی کی کوئی رعابیت نہیں کرتے تھے۔

دوسروں کی ایز اءرسانی سے بیخے اہتمام: حدیث یاک میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کاارشادگرامی ہے: "المسلمُ من سَلِم المسلمونَ من لسانِه و يدِه " [صحح بخاری، حدیث نمبر ۱۰ محملم، حدیث نمبر ۱۸ می مدیث نمبر ۱۸ می مدید مدید می مدید می م

"كامل مسلمان وه ہے جس كى زبان اور ہاتھ سے دوسر مے مسلمان محفوظ رہيں۔"

اورایک دوسری روایت میں ہے کہ:

''رسول الله علی کے تعلوم کیا گیا کہ کونسا مسلمان سب سے افضل ہے؟ تو آپ نے فر مایا کہ:'' وہ شخص سب سے افضل ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔'[صحیح بخاری، حدیث نمبراا محیح مسلم، حدیث نمبر ۴۲] یہاں ہاتھ اور زبان کی شخصیص اس لیے کی گئی ہے کہ عام طور برایذ ارسانی کے یہی

یہاں ہا طاور رہاں سیاں اسٹیں اسٹیں کے نہا ہور پرامیر ارساں سے نہاں ہور پرامیر ارساں سے نہاں دو ذریعے ہیں۔ دو ذریعے ہیں ، ورنہ یہاں ہروہ چیز مراد ہے جس سے تکلیف پہنچ سکتی ہے ،خواہ وہ ہاتھ

ہوں یازبان، یا کوئی دوسری چیز۔

ان روایات میں امت کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ' مومن اور مسلمان' اس کا نام نہیں ہے کہ کوئی شخص محض کلمہ پڑھ لے اور پچھ متعین اعمال وار کان ادا کر لے؛ بلکہ اسلامی شریعت اپنے پیرو کاروں سے ایک ایسی بھر پور زندگی کا تقاضہ کرتی ہے جس کا حامل ایک طرف عقا کدواعمال کے لحاظ سے اللہ تعالی کاحقیقی بندہ کہلانے کامسخق ہو، تو دوسری طرف وہ انسانیت کے تعلق سے پوری طرح امن وآشتی کا نمونہ اور اور محبت و مروت کا مظہر ہو، امن وامانت ، اخلاق ورواداری ، ہمدردی و خیرسگالی کا اپنی عملی زندگی میں اس طرح مظاہرہ کرے کہ دنیا کا ہرانسان اس سے خوف زدہ رہنے کے بجائے اس کو اپنا محرد ، ہمی خواہ اور مشفق سمجھے۔

حضرت والدصاحب کا اس پر پوری طرح عمل تھا، آپ کی ہرممکن کوشش ہے ہوتی تھی کہ آپ کی ہرممکن کوشش ہے ہوتی تھی کہ آپ کی ذات،اعضاء وجوارح اور آپ کے کسی بھی عمل سے دوسروں کو کسی بھی طرح کی تکلیف نہ پنچے،روز مرہ کی گھر پلوزندگی میں بھی ہے کوشش رہتی تھی کہ گھر کے کسی بھی چھوٹے یا بڑے فرد کو آپ کی طرف سے کسی بھی اعتبار سے کوئی اذبیت نہ پہنچ، دوسروں کی اذبیت رسانی سے بیخے کے لیے آپ نے گھر میں بیاصول بنایا ہوا تھا کہ جو

چیزیں عام استعال کی ہیں ،اوران کی سب اہل خانہ کو وقثاً فو قتاً ضرورت پیش آتی رہتی ہے، ان کی جگہ تعین کر کے انہیں اسی متعینہ جگہ پر رکھا جائے، پھر جو چیز جہاں سے اٹھائی جائے اسے وہیں رکھنے کا اہتمام کیا جائے؛ کیوں کہ دوسری جگہ رکھنے کی صورت میں،ضرورت پڑنے پر جب وہ چیزا بنی متعینہ جگہ نہیں ملے گی تواس سے دوسروں کوایک گونه پریشانی اورالبحص لاحق ہوگی ، اس البحص اور پریشانی سے خود بیخے اور دوسروں کو بچانے کے لیے آپ خود بھی اس اصول پر پوری طرح عمل کرتے تھے اور گھر کے دیگر 🆁 افراد کوبھی اس پرعمل کرنے کا یا بند بناتے تھے۔حضرت والدصاحب اس سلسلہ میں حضرت حکیم الامت تھانوی قدس سرہ کا بیوا قعہ بھی بیان فر مایا کرتے تھے کہ: '' ایک مرتبه حضرت تھا نوی قدس سرہ کی طبیعت خراب تھی ، رات کواستنجاء کا تقاضا ہوا، اٹھے، لوٹا اٹھایا اور استنجا خانہ میں تشریف لے گئے ، فراغت کے بعد جب واپس ہور ہے تھے، لوٹا ہاتھ میں تھا، نقابت اور کمزوری کی وجہ سے کر گئے ،اور یے ہوشی کی کیفیت طاری ہوگئی، جب افاقہ ہوا تو اٹھ کر جاریائی برآ کر لیٹ گئے، لیٹنے کے بعد یادآیا کہ لوٹا تو وہیں پڑا ہواہے،اس لیے دوبارہ اٹھے،اورلوٹا اٹھا کروہن لا کررکھا جہاں سے اٹھایا تھا۔''

حضرت والدصاحب فرمایا کرتے تھے کہ حضرت تھانوی نے ایسااس لیے کیا کہ گھر والوں کو جب لوٹے کی ضرورت پڑے گئاتواس کواس کی جگہۃ تلاش کریں گے،اور جب وہاں نہیں سلے گاتوانہیں پریشانی ہوگی ،اس سے بچنے کے لیے حضرت تھانوی نے بیاری اور کمزوری کی حالت میں بیہ تکلیف گوارافر مائی۔

#### مجابدات:

حضرت والدصاحب کواللہ تعالی نے سخت سے سخت حالات کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ عطافر مایا تھا۔ ۲۲٪ اپریل ۱۹۹۹ء بروز سنیچ کو ہماری والدہ محتر مہ کا انتقال ہو گیا ،اس وقت حضرت والدصاحب کی عمر ۴۲٪ برس کی تھی ، ہمارے ایک بھائی اس وقت تین سال

کے اور بہن صرف ڈیڑھ سال کی تھی ،گھر میں کوئی کھانا بنانے والا نہ تھا، ہفتہ پندرہ دن تایا چیاؤں کے بیہاں سے کھانا بن کرآتار ہا؛ آخرخود کھانا بنانے کی نوبت آئی ،قربان جا بیئے حضرت والدصاحب کی بے نفسی اوراولا دیر شفقت کے، کہ کئی سال تک خود کھا نا بنا کرہم بہن بھائیوں کوکھلاتے رہے۔اولا د کی پرورش اور تربیت کے لیے جنتنی پریشانی حضرت والدصاحب نے اٹھائی اورجس قدرمجاہدے کیے،اس کی نظیرا گرنایا بنہیں تو کم یاب ضرور ہے۔اللّٰد تعالی حضرت والدصاحب کواس کا بہترین سے بہترین بدلہ عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلی مقام ہےنواز ہے۔آمین آپ کی عمر اور گھر کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے بہت سے خیرخواہ حضرات نے دوسری شادی کرنے کامشورہ دیا؛ مگرحضرت والدصاحب نے اپنے جذبات اورآ رام کو پس بیشت ڈالتے ہوئے ،اولا د کا خیال کیا ،اور پیر کہہ کریم شورہ ردفر مادیا کہ: '' سیجھ پیتنہیں دوسری عورت کس مزاج و مذاق کی ہوگی ممکن ہے بچوں کو یریشان کردی؛اس لیے دوسری شادی نہیں کرسکتا۔'' میں اس وفت مفتاح العلوم جلال آباد میں پڑھتا تھا،میراعر بی جہارم کا سال تھا، عمرتقریاً ۱۸ سال کے قریب تھی ،اگر والدصاحب جا ہتے تو گھریلو پریشانی کے پیش نظر میری شادی کر سکتے تھے؛ کیکن - اللہ تعالی حضرت والد صاحب کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے - حضرت والد صاحب نے گھریلو پریشانی کونظر انداز کر کے، ﴿ میری تعلیم کی بہتری اورعمد گی پرتوجہ فر مائی ،اور دوسروں کے بار بار کہنے کے باوجود مجھے اُس وقت شادی کے بندھن میں نہیں یا ندھا، جس کا فائدہ بیہ ہوا کہ مجھے پوری کیسوئی کے ساتھ اپنی تعلیم جاری رکھنے اور تعلیمی میدان میں آ گے بڑھنے کا خوب موقع ملا۔ بندے کو جوبھی علم وفکر کی دولت حاصل ہوئی ، وہ سب حضرت والد صاحب کی قربانی ، محنت اور دعا وَں کا ثمر ہ ہے۔اللّٰہ تعالی حضرت والدصاحب کواس کی اپنی شایان شان 8 جزاءعنايت فرمائے۔

#### روزمره کے معمولات:

آپ کے شب وروز نہایت منظم ومرتب نظام کے تحت گذرتے تھے،سر دی ہویا گرمی برسات ہو یاصاف اور کھلا ہوا موسم، ہمیشہ رات کو فجر کی اذان سے تقریباً ڈیڑھ دو گھنٹے پہلے اٹھ جاتے ،استنجاء، وضواورمسواک سے فارغ ہوکرنہایت خشوع وخضوع ، تضرع و عاجزی اورمکمل سکون واطمینان کے ساتھ تنجد کی نماز اداءفر ماتے ،نماز کے دوران آپ برگریہ طاری رہتا ، تلاوت کرتے رہنے اورخوف خدا سے روتے رہنے ، اس کے بعد پوری توجہ وانابت اور گربہ وزاری کے ساتھ دعاء ومناجات میں مشغول ہوجاتے اور دبریتک دعاءفر ماتے رہتے دعاء کے بعداینے شیخ حضرت سے الامت مولا نا مسیح اللّٰدصاحب جلال آبادی قدس سرہ کی تعلیم وہدایت کے مطابق ذکر جہری: ذکر نفی وا ثبات، ذکراسم ذات اورذکریاس انفاس کرتے، اذان فجر کے بعد بسم اللہ الرحمٰن الرحيم كےساتھ اكتاليس مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ، پھر فجر كى دوسنتیں اداءكرنے كے بعد 🖁 🖁 مسجد میں تشریف لے جاتے اور ہا جماعت نماز اداء فرمانے کے بعد،مسجد سے آتے ہوئے'' سورہ لیں'' پڑھتے ،گھر آنے کے بعد قرآن کریم کی تلاوت فرماتے ، تلاوت کے بعد''مناحاتِ مقبول'' کی ایک منزل اور اسائے حنلی پڑھتے ،اس کے بعد ناشتہ فر ماتے ، ناشتہ آپ کا بہت مختصر ہوتا ،عموماً دوتین فنجان حیائے پر اکتفاء فر ماتے ، پھر مطالعه میں مشغول ہوجاتے ،گلستاں سعدی ، بند نامہ ،کریما ،مثنوی مولا ناروم ،قدوری ، نور الایضاح، بهشتی زیور ، فتاوی رحیمیه ، بیان القرآن ، معارف القرآن اور حضرت تھانوی اور حضرت جلال آبا دی کی اصلاحی کتابیں اکثر آپ کےمطالعہ میں رہتی تھیں۔ پھر درس ونڈ رکیس میںمشغول ہوجاتے ،سبق سے فارغ ہونے کے بعد گھریلو کام انجام دیتے ، پھر کھیت چلے جاتے ،ایک مقرر ہ وفت تک کھیت میں کام کرنے کے بعدگھرتشریف لا کرکھانا کھاتے ، پھرظہرتک فیلولہ فر ماتے۔

ظہر کی نماز کا وفت ہونے پر بیدار ہوجاتے ،استنجاء اور وضو سے فارغ ہونے کے بعد مسجد جاکر باجماعت نما زِظہرا داءفر ماتے۔

ہرنماز کے بعد یا بندی ہے سورہ فاتحہ،آیۃ الکرسی، "شَھیدَ اللّٰہُ أَنَّهُ كَاإِلٰهُ هُوَ وَالْمَلاثِكَةُ وَ أَلُوُ الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسُطِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ৯ 🖁 وأنا عللي ذلك لـمن الشاهدين ياربّي . "قُل اللُّهُمَّ ملِّكَ الْمُلُكِ } تُـوْتِـيُ الْـمُلُكَ مَنُ تَشَاءُ، وَتَنُز عُ الْمُلُكَ مِمَّنُ تَشَاءُ، وَتُعِزُّ مَنُ تَشَاءُ وَ 8 تُذِلُّ مَنُ تَشَاءُ، بِيَدِكَ الْخَيْرُ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجَ النَّهَارَ فِي اللَّيُلِ، وَتُخُرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخُرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، وَتَرُزُقُ مَنُ تَشَاءُ بغَيُر حِسَابِ ٦٠ رِرُّ صِيِّ ـ پُرتين مرتب جاروں قل اور آیۃ الکری پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے پورے بدن پر ہاتھ پھیرتے۔ اس کےعلاوہ عصر کے بعد سورہ"المنبا" ،مغرب کے بعداوا بین کی چھر گعتیں اور 🖁 درود شریف،عشاء کے بعد سورہ''ملک''،سورہ''لیں''،سورہ''فاتخہ'، حیاروں قل،سورہ و بقره كي شروع كي تين آيتين "يُوْ قِنُوْنَ" تك پڙھتے ، پھرآية الكرسي پڙھ کرتين مرتبها لڻے ا باته عنالى مارتے، پھر "لاَ إِكُواهَ فِي الدِّين .....هُمُ فِيُهَا خُلِدُونَ" تَكُ اورسوره بقره كي آخركي آيتين لِللهِ مَا فِي السَّملُواتِ عِي تَحْرسورة تك يراعقه پھرآرام کرنے کے لیے بستریرتشریف لے جاتے اور اللّٰہُمَّ إِنِّي أَعُوٰذُ بِكَ مِنُ أَنُ أَشُوكَ بِكَ وَأَنَا أَعُلَمُ وَ أَسُتَغُفِرُكَ لِمَا لَا أَعُلَمُ تَيْنِ مرتبه، دوسرا كلمهاوربيدعاء يرصصة: البلهم باسمك أموت وأحييٰ، پھرسنت كےمطابق دائیں کروٹ پرلیٹ کرآ رام فرماتے۔

مبشرات ومنامات:

ا- حضرت والدصاحب اپنایہ واقعہ خود بیان کیا کرتے تھے کہ جب میں نے راہِ 🏿

سکوک میں قدم رکھا ،تو اُس وفت میں نے حضرت موسی علیہالسلام کوخواب میں ویکھا ، میں نے اپینے مرشد حضرت جلال آبا دی کو خط لکھا اور اس میں اپینے اس خواب کا بھی تذکرہ کیا،تو حضرت نے جواب میں فر مایا کہ:''ممارک ہوشمصین سبت موسوی حاصل ہوگی۔'' والدصاحب فرمایا کرتے تھے کہ خلاف شرع اور خلاف طبع امورکود مکھے کر، مجھے جوبے اختیاری غصہ اور جلال آتا ہے، بیاسی نسبتِ موسوی کا اثر ہے۔ ۲- برادرم حافظ محمد جنید سلمه نے بیان کیا کہ ابھی چند مہینے پہلے حضرت والد صاحب نے ایک خواب دیکھا تھا، جوآپ نے مجھ سے بیان کیا،فر مایا کہ میں عشاء کے بعد آ رام کرنے کے لیے لیٹا، ابھی پورےطور پر نبیند نہیں آئی تھی، نبینداور بیداری کے درمیان کی کیفیت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ، اور آپ کے ہمراہ ہمارے حضرت مولا نامسے اللہ جلال آبادی قدس سرہ بھی تنھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے بیٹھ گئے اور حضرت جلال آبا دی دائیں طرف بیٹھ گئے، میں نے آپ علیہ السلام ہے معلوم کیا کہ: یارسول اللہ کیا آپ قیامت کے دن میری سفارش کریں گے، تو آپیانی نے فرمایا: ''ارے! تمہاری تو میں سب سے پہلے سفارش کروں گا۔'' ٣- جس دن حضرت والدصاحب كاانقال ہوا، أسى دن فجر كے بعدمولا ناشرافت صاحب بالوی (جوحضرت والدصاحب کے شاگردبھی ہیں) نے خواب دیکھا کہ ایک خوب صورت صاف ستقرا کمرہ ہے، اور اُس میں ایک جار خانوں والی الماری رکھی ہوئی ہے جو کتابوں سے بھری ہوئی ہے بھوڑی در بعد دیکھا کہ اُس کمرے میں چاروں طرف گر دبیٹھی ہوئی ہے،الماری وہاں سے غائب ہے،اور وہاں ایک آ دمی بیٹھا ہوا ہے،وہ کہتے ہیں میں نے اُس آ دمی سے معلوم کیا کہوہ الماری کہاں چلی گئی؟ اُس نے جواب دیا کہوہ الماری بیہاں سے دوسری جگہ نتقل کر دی گئی ، میں نے کہا کہ آپ نے ہمیں بتایا بھی ہیں،وہ بولا کہ ہم نے سوچا کہ بعد میں بتادیں گے۔ مولا ناموصوف کہتے ہیں کہ بیدارہوتے ہی اس خواب کی رتعبیر ذہن میں آئی کہ

کوئی علمی نقصان ہونے والا ہے، پھر جب میرے پاس فون سے یہ اطلاع آئی کہ حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب اس دارِ فانی سے کوچ کرگئے ہیں، تو فوراً ذہن اس طرف منتقل ہوا کہ وہ علمی نقصان حضرت کی وفات ہے، جس سے گاؤں کیا پورے علاقہ سے گویا علم اٹھ گیا اور ایک بڑاعلمی خلا پیدا ہوگیا۔

۳- حضرت والدصاحب خود بیان فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میں نے خواب میں اپنے حضرت مولا نا جلال آبادی رحمہ اللہ کودیکھا، حضرت نے فرمایا کہ مجھے ٹانگوں میں کچھ دردمحسوس ہور ہا ہے، میں نے اجازت لے کر دبانا شروع کیا، تو حضرت نے فرمایا کہ ''ارے تہمارے دبانے سے توساری تکلیف جاتی رہی۔''

حضرت والدصاحبٌ بیخواب سنا کرفر مایا کرتے تھے کہاس خواب کی تعبیر میرے ذہن میں بیہ آئی کہ اللہ تعالی کے فضل وکرم سے میری ذات سے دوسروں کو دینی نفع حاصل ہوگا۔

جن حضرات کو حضرت والدصاحب کی زیارت اور آپ کی مجلس میں بیٹھنے کا موقع ملا ہے وہ اس کی پوری تصدیق کریں گے کہ آپ کی ذات سے لوگوں کو خوب دینی نفع پہنچا، کتنے ہی ڈاڑھی منڈانے والے، غیر اسلامی لباس پہنچ والے، نماز روزہ اور اسلامی تعلیمات سے غافل، معاملات کی صفائی، آ دابِ معاشرت اور اسلامی اخلاق سے دور حضرات نے آپ کی مجلس میں بیٹھنے کی برکت سے گناہوں سے تو بہ کی اور اپنی زندگی شریعت کے احکام کے موافق گذانے گے۔ بندے نے خوب دیکھا کہ جو شخص تھی آپ کی مجالس میں آنے لگا، اس برد بنی رنگ چڑھتا چلا گیا۔

#### خوارق وكرامات:

ا- ہمارے مکان کے برابر میں ہمارے خاندانی تایا رہتے ہیں، ایک مرتبہ اُن کےلڑ کے جہالت اور دینی شعور نہ ہونے کی وجہ ہے، ایک ''بڑا شیپ ریکارڈ'' لے آئے، اوراُس میں گانے سننے گئے، حضرت والدصاحب نے منع کیا؛ مگر وہ نہ مانے ، آخر میں والدصاحب نے فر مایا کہ بھائی! اگر تمہیں گانے ہی سننے ہیں اور تمہارے یہاں شرع حکم کوئی اہمیت نہیں رکھتا، تو اس کی آ واز ہلکی کرلو، تا کہ دوسر بے لوگوں کواس کی وجہ سے پریشانی نہ ہو، اور وہ گناہ سے ہی سکیں، لیکن اس پر بھی وہ اپنے اس عملِ بدسے باز نہ آئے ، تھوڑی دیر کے بعداُن کا''ٹیپ ریکارڈ''خود بند ہوگیا، انہوں نے بہت کوشش کی کہ سی طرح چل جائے ، مگر نہ چلا، اسلام لے روز وہ اسے گنگوہ مستری کے یہاں لے گئے ، مستری نے اسے چلایا، وہ فوراً چل گیا، مستری نے اسے چیک کرنے کے بعد کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، وہ اسے پورے راستے چلاتے ہوئے بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، وہ اسے پورے راستے چلاتے ہوئے لائے ، کیکن جیسے ہی گھر کے پاس پہنچ، وہ پھر بند ہوگیا، اور صورت حال یہ ہوگئی کہ گھر سے باہر جاکر بجنا تھا، اور گھر کے قریب آتے ہی بند ہو جاتا تھا۔

۲- جس زمانہ میں حضرت والد صاحب ؓ گاؤں کی بڑی مسجد میں امامت وقد رئیں کے فرائض انجام دیتے تھے، اس وقت کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ جمعرات کو مغرب بعد حضرت والد صاحب ؓ ما تک پر نعت پڑھ رہے تھے، ایک سانپ آیا اور حضرت والد صاحب ؓ کے بیچھے اپنا پھن اٹھا کر بیٹھ گیا ، جب تک حضرت والد صاحب ؓ نعت پڑھتے رہے وہ بیٹھا نعت سنتار ہا، یہاں تک کہ ایک صاحب کمرہ میں واخل ہوئے انہوں نے سانپ کود مکھ کرحضرت والد صاحب گوطلع کیا کہ آپ کے بیچھے سانپ بیٹھا ہے، جب آپ نے بیٹھے مڑکر دیکھا، تو وہ سانپ چیکے سے واپس چلا گیا۔ سانپ ایک زہر یلا ضرر رسان جانور ہے، جیسے ہی موقع پاتا ہے انسان کو ڈس لیتا ہے؛ لیکن بیہ حضرت والد صاحب ؓ کوکوئی نقصان نہیں پہنچایا۔

تو كل على الله:

حضرت والدصاحب کواللہ تعالی نے تقوی ویر ہیز گاری کے ساتھ، تو کل کا حظ

وافرعطافر مایا تھا،آپ کوکوئی بھی کام کرنا ہوتا،خواہ چھوٹا کام ہوتا یابڑا،آپ اس کے مکنہ اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالی کی ذات عالی پر کممل اعتاد اور بھروسہ کرتے ہوئے کام شروع فرمادیتے ،آپ کی نظر اسباب پرنہیں ہوتی تھی؛ بلکہ ہرکام میں آپ اللہ کی قدرت کاملہ پر نظر رکھتے تھے، اسباب کوصرف اس لیے اختیار کرتے تھے کہ اللہ تعالی نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، اور ایخ بندوں کو اسباب اختیار کرنے کا تھم دیا ہے، اور حضور اکرم علی ہے، اور اینی مبارک زندگی میں اسباب کو اختیار کرکے اپنی امت کو یہی پیغام دیا ہے کہ تو کل صرف اس کا نام نہیں کہ بالکلیہ اسباب کو چھوڑ کر ہاتھ پر رکھ کر بیٹھ جائے؛ بلکہ تو کل میر ہے کہ مکنہ اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالی کی فرات پر بھروسہ کیا جائے ، اور کام کی تحمیل وعدم تحمیل اور اس کے مفید وغیر مفید ہونے ذات پر بھروسہ کیا جائے ، اور کام کی تحمیل وعدم تحمیل اور اس کے مفید وغیر مفید ہونے کو اللہ کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے۔

## باری کے زمانے میں حضرت کی حالت:

بیاری کے زمانہ میں آپ کی ہرممکن کوشش ہوتی کہ اپنے روز مرہ کے معمولات کو بدستور جاری رکھا جائے ، جب تک ہمت رہتی اپنے تمام معمولات پورے کرتے اور مسجد میں جاکر جماعت سے نماز اداء فر ماتے ، بیاری کے زمانے میں دواء اور علاج معالجہ کوبھی اختیار کرتے ؛ مگر ساتھ ہی بار باریہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ:

'' بیماری کی دواء کرناسنت ہے،اس لیے دواء لیتا ہوں۔'

بیاری ہلکی ہوتی یا شدید ، اپنی اولا دیا کسی اور سے خدمت نہ لیتے ، بیاری کے زمانہ میں بھی اپنا کام خودکرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔

دنیاسے چانے کا اشارہ اور آپ کی وصیت:

وفات سے تقریباً آٹھ نو ماہ پہلے بندہ حضرت والدصاحب کے پاس گھر گیا، تو فرمایا کہ: "جنید نے میرے متعلق ایک خواب دیکھا ہے کہ میں برآ مدہ میں لیٹا ہوا ہوں ، اور میرے حضرت جلال آبادی بھی تشریف فرما ہیں ، حضرت ایک سفیدرومال میرے سر برڈ النے گے ، جنید نے وہ رومال لینا چاہا، تو حضرت نے اس کی طرف سے تھینج کر فرمایا کہ بیتمہارے لیے نہیں ؛ بلکہ اِن (حضرت والدصاحب) کے لیے ہے۔ "

بیخواب سنانے کے بعد، آبدیدہ ہوکرفر مایا کہ:

"اس خواب کی تعبیر مجھے بیہ معلوم ہوتی ہے کہ میر انتقال کا وقت قریب آگیا ہے، میں نے جنید سے بھی کہہ دیا ہوں:
میرے انتقال کے بعد ، میری وفات کی تشہیر مت کرنا اور کسی عورت کو میرے جنازے بر ہرگز نہ آنے دینا۔"

بندے نے عرض کیا کہ اس خواب کی تعبیر بیر بھی تو ہوسکتی ہے کہ حضرت جلال آبادی کی طرف سے آپ کواب بھی فیض پہنچ رہا ہے اور بیرو مال ایک طرح سے اس فیض کی تکیل کی طرف اشارہ ہے ،تو فر مایا کہ:

> '' ہاں! یہ بھی ایک تعبیر ہوسکتی ہے؛ مگر ایک تعبیر وہ بھی ہے جو میں نے بیان کی۔''

اس خواب کے بعد آپ برابر متفکر رہتے تھے،اس سے پہلے بھی یکسو تھے؛ مگراس خواب کے بعد لوگوں سے ملنا جلنا اور کم کر دیا تھا،اور زیادہ وفت ذکر واذ کار اور یادِ خدا میں گذارتے تھے۔بعد کے حالات نے ثابت کر دیا کہ جوتعبیر حضرت والدصاحب نے بیان فر مائی تھی، وہی تعبیر صحیح اور حق تھی، اور اس خواب کے ذریعہ آپ کے دنیا سے رخصت ہوکرا پنے پروردگار کے جوارِ رحمت میں جانے کی طرف غیبی اشارہ کیا گیا تھا۔

حادثهُ وفات:

حضرت والدصاحب اكثربيدها كياكرتے تھے:

" ياالله! مجھے کسی کامختاج نه بنائيء ، ہميشه اپنا ہی مختاج بنا کرر کھئے۔''

اللہ تعالی نے حضرت والدصاحب کی بیدعا قبول فر مائی ، اوراس طرح اپنے پاس بلایا کہ آپ کوکسی کی خدمت کی ضرورت پیش آئی اور نه علاج معالجہ کی نوبت آسکی ، آپ کی و فات بڑے ہی قابل رشک انداز سے ہوئی۔

سرریی الثانی ۱۳۳۱ ه مطابق ۲۲ جنوری ۲۰۱۵ و بروز سینچر کو فجر کی نماز باجماعت پڑه کرمعمول کے مطابق ۲۳ مردی "پڑھتے ہوئے گر آئے، "سورہ لیں "پڑھتے ہی پڑھتے تقریباً ساڑھے سات بجے بھائی محد اسلم کا موبائل چار چنگ پرلگا رہے سے تھے کہ اچا نک کرنٹ لگا اور لمحہ بھر میں "سورہ لیں "پڑھتے ہوئے اپنے رب سے جا ملے ، نہ کوئی نماز قضا ہوئی ، اور نہ کوئی دوسرا فریضہ ترک ہوا۔ إنّا للّه و إنّا إليه راجعون ، فإن لله ما أخذ و له ما أعطى ، و كل شيء عنده بأجل مسمى ، و إنا بفر اقك يا أبانا لمحزونون .

بندہ اس وقت جامعہ بدرالعلوم گڑھی دولت میں تھا، بھائی محمد اسلم نے فون کے ذریعہ اطلاع کی ، فوراً مع اہل خانہ گاؤں میں پہنچا، آپ کا آخری دیدار کیا، بیدہ کھے کر ہر ایک کو بڑا تعجب ہوا کہ تدفین کے وقت تک آپ کا جسم انتہائی نرم رہا جیسے ایک زندہ آدمی کا ہوتا ہے، آئکھیں بند کردیتے بند ہوجاتی ، کھول دیتے کھل جاتی ، آپ کا جنازہ چاریائی پر رکھا ہوا تھا، بھائی حافظ محمد امجد نے آپ کا چہرہ قبلہ کی جانب کیا، بڑی آسانی سے رخ قبلہ کی طرف ہوگیا، پھرانہوں نے قبلہ کی جانب سے گھمانا چاہا؛ مگر کوشش کے باوجود نہ گھوما، جب کہ پوراجسم اب بھی نرم ہی تھا، یہ حضرت والدصاحب کے عند اللہ مقبول ہونے کی علامت ہے۔

ظہر کے بعد ،۳۱؍ بجے جناب مولا نامحمہ عاقل صاحب مدخلہ مہتم جامعہ بدرالعلوم گڑھی دولت ضلع شاملی نے نماز جنازہ پڑھائی ، پھر گاؤں کے آبائی قبرستان میں بیتقوی و پر ہیز گاری ،صبر وقناعت اور تو کل وانابت کا پیکر ہمیشہ کے لیے آسود ہُ خواب ہوگیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فر مائے ، درجات بلند فر مائے ، اور ہم سب کو آپ کے نقش قدم پر چلنے کی تو فیق عطا فر مائے۔ آمین

#### يس ماندگان:

بندہ اس وقت جامعہ بدر العلوم گڑھی دولت میں مدرس عربی ہے، حافظ محمد امجد موضع چروڑی متصل لونی ضلع غازی آباد میں امام و مدرس ہیں ، حافظ محمد اسلم موضع کھیڑی متصل سنہٹی میں ایک مسجد کے امام اور مکتب کے مدرس ہیں اور مولوی محمد جنید جامعہ بدر العلوم گڑھی دولت میں عربی شخشم وہفتم کے طالب علم ہیں ۔ جنیدہ خاتون کی سال گذشتہ مولانا محمد عباس فاضل جامعہ بدر العلوم گڑھی دولت ساکن بستی اسلام نگر کیرانہ سے شادی ہوچکی ہے۔

#### ایک عجیب بات:

پہلے کہیں لکھا جا چاہے کہ حضرت والدصاحب کی ہرممکن یہ کوشش رہتی تھی کہ قرض نہ لینا پڑے،اورا گربھی شدید ضرورت کے موقع پر قرض لینے کی نوبت آ جاتی تواس کی ادائیگی میں جس قدر جلدی ہوسکتی تھی اسے اختیار فرماتے تھے، جب آپ کی وفات ہوئی تو میں نے آپ کے حسابات کا رجسڑ اٹھا کردیکھا،اس میں صرف گاؤں کے ایک ڈاکٹر کے دس رویٹے لکھے ہوئے تھے،اس کے علاوہ کسی کا کوئی قرض اس میں لکھا ہوانہیں ملا، لوگوں سے معلوم کیا گیا،تو کوئی ایسا آ دمی ہمارے علم میں نہیں آیا جس کا آپ کے ذمہ لوگوں سے معلوم کیا گیا،تو کوئی ایسا آ دمی ہمارے علم میں نہیں آیا جس کا آپ کے ذمہ

کوئی قرض ہو۔ہم نے ڈاکٹر صاحب سے وہ دس رویئے دینا چاہے؛ مگرانہوں نے لینے سےانکارکردیا۔

آپ کی وفات کے تقریباً دس گیارہ مہینے کے بعد بندے نے ایک شب خواب میں دیکھا کہ حضرت والدصاحب تشریف فرما ہیں، بندہ بھی وہاں موجود ہے اور ایک صاحب اور بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت والدصاحب نے اُن صاحب سے چودہ سورو پئے مانگے ، میں نے عرض کیا کہ آپ ان سے کیوں مانگ رہے ہیں، اگر آپ کو ضرورت ہے، تو میں دیدیتا ہوں، اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔

بیدار ہونے کے بعد میں نے ذہن دوڑایا کہ یہ چودہ سورو پید مانگنے کا کیا ماجرا ہے؟ ذہن اس طرف گیا کھ مکن ہے آپ کے ذمہ کسی کا قرض ہو، جس کا ہمیں علم نہ ہو سکا ہو، کا فی غور وخوض کرنے کے بعد پتہ چلا کہ بجل کا کنکشن آپ ہی کے نام ہے، اور آپ کے زمانۂ حیات کے تقریباً چار ماہ کا بل رکا ہوا ہے، جس کی رقم چودہ سورو پئے کے قریب بنتی ہے، میں نے فوراً گاؤں مہنگی جا کروہ بل اداء کیا۔ اس طرح ایک ایسے قرض کی ادائیگی ممکن ہوگئی جس کی طرف ہمارا ذہن مشکل ہی سے جاتا ؛ لیکن ایک خواب کے ذریعہ اللہ تعالی نے ہمیں اس کی طرف متوجہ کردیا ، اور حضرت والدصا حب کوقرض کے وبال سے بچالیا۔ فللله المحمدُ علی ذلک

☆......☆ ☆......☆